







بروفي المرفضالهي

دَارُ السُّور السُّارَاد

#### جمله حقوق محتمض محفوظ بين



| ¢ 2010             | اشاعت |
|--------------------|-------|
| قذوب يناسلامك يريس | ہتمام |
| •                  | قرق   |
|                    |       |

#### ياستان مين عنه كاربة

مُحَتِّ بَقُرُّوبِ بِيّ

رتمان مارکٹ غرنگی شریت اردوبازار لاہور Tel # +92-42-37351124 , +92-42-37230585 E-mai: maktaba\_quddusia@yahoo.com

www.QUDDUSIA.com

تَ ايْرُ النَّوْلِ

موبانيلز: 5139853 - 0333 0321 - 5336844

0321 - 5336844

نون: 2106400 - 051

وفتر 14 كيلى منزل كيوفل بلازه، في المركز اسلام آباد



# الروح المالي

#### بيش لفظ

| 14  | پېپېر                                              | • |
|-----|----------------------------------------------------|---|
| ۱۸  | کتاب کی تیاری میں پیش نظر باتیں                    | 0 |
| 19  | كتاب كا خاكه                                       | 0 |
| 19  | شكرودعا                                            | • |
|     | (1)                                                |   |
|     | اولا داورنواسوں کی ملا قات کے لیےتشریف لے جانا     |   |
| 71  | ا: وایسی سفر پرعموماً سب سے پہلے بیٹی کے ہاں جانا: |   |
| 71  | حديث امين عمر خلطها                                |   |
| ۲۱  | شرح حدیث:                                          |   |
| ۲۲  | شیخ سهار نپوری کا قول                              |   |
| ۲۲  | ب: صاحبزادے کی ملاقات کے لیےتشریف لے جانا:         |   |
| rr  | حديث انس زالته،                                    |   |
| ۲۳  | امام ابن حبان کا اس پرتحریر کرده عنوان             |   |
| ۲۳  | امام نو دی کا اس پرتحریر کرده عنوان                |   |
| ~ ~ | ج نوا سه کې ۱۱ تا په کې لرتغې نه په این            |   |

| <.ंं      | المرام المنظرة بحثيت والدي                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ۲۳        | حديث انې هرريره زياننه،                                         |
| ۲۵        | حديث مين ديگر تين فوائد                                         |
|           | (r)                                                             |
|           | بيثي كاحسنِ استقبال                                             |
| ۲۵        | اس بارے میں تین روایات:                                         |
| ۲۵        | ا: صحیح مسلم کی عائشہ فٹائٹھا کے حوالے سے روایت                 |
| 24        | ب: صحیح ابن حبان کی ان کے حوالے سے روایت                        |
| ۲۷        | ج: سنن ابی داؤد کی ان کے حوالے سے روایت                         |
| ۲۸        | ان روایات سے معلوم ہونے والی چیر باتیں                          |
| ۲۸        | حدیث شریف میں دیگر تین فوائد                                    |
|           | (٣)                                                             |
|           | بیٹیوں کی اولا د سے غیرمعمولی پیار                              |
| 49        | ا: حسن ذالنيهٔ كوكند هي براهانا:                                |
| <b>79</b> | حديث براء ضافنه                                                 |
| ۳.        | ب: دورانِ نماز نواسی کواشانا:                                   |
| ۳+        | حديث اني قما وه زالند،                                          |
| ٣٢        | ج: حسن بهانند کو بوسه دینا:                                     |
| ٣٢        | حديث الى جرمره رفيانند                                          |
| سوس       | د: حسن وحسین خلطتها کوگرتے دیکھ کرخطبہ چھوڑ کرانہیں اٹھانا:     |
|           | حديث بريده رفاعه                                                |
| ۳۵        | ه: حسن وحسین خالفهٔا کو د زاوی خشیو میں یسے اپنا حصه قرار دینا: |

| <.\$9 | كري الرام القيام بحثيت والديكي المحتاث والديكي المحتاث |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ro    | حديث ابن عمر فالفينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۵    | شرح حدیث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ra    | علامه زمخشری کا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۵    | حافظ ابن حجر كا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | (r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | اولا د کے لیے دعا ئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٩    | ا: سہاگ رات بیٹی،ان کے شوہراورنسل کے لیے دُعا ئیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٩    | دوحدیثیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٩    | ا: حديث بريده رضائفه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٩    | روايت ابن سعد رخاعهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٩    | روايت ابن السنّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۷    | · /· - · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۷    | ۲: حديث اساء بنت عميس فالنعوبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۴٠)   | دونوں حدیثوں سے معلوم ہونے والی جھ باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۳    | ب: بیٹی، داماداورنواسوں سے گندگی کی دوری اورخوب پا کیزگی کی دعا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳    | حديث عاكثه زالفيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳    | ينبيد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۳    | سياق آيت کی دلالت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۳    | شيخ الحديث محمد عبده الفلاح كا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۳    | ج: حسن خالتیمُذ کے لیے اللہ تعالی کامحبوب بننے کی دعا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ~~    | انت شدا فالندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>₹</b>   | شريح الي الم الطاقية المجتبية والد الحريجي المحتبية والد الحريجي المحتبية والد الحريجي المحتبية المحتبية والد |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44         | امام ابن حبان کا اس پرتحریر کرده عنوان                                                                        |
| <b>۳۵</b>  | II: حديث الى هرمره وخالفيز                                                                                    |
| ۳۵         | III: حديث اسامه رفي عنه الله                                                                                  |
| ۳۵         | امام ابن حبان کااس پرتحریر کرده عنوان                                                                         |
| ٣٦         | احادیث شریفه سے مستفاد دو باتیں                                                                               |
| ٣٦         | د: حسن خالفه کے لیے رحمت الہید کی دعا:                                                                        |
| ٣٦         | حديث اسامه رضين الله المنافية                                                                                 |
| 74         | امام ابن حبان کا اس پرتحریر کرده عنوان                                                                        |
| 74         | حدیث شریف سے معلوم ہونے والی دو باتیں                                                                         |
| <b>۲</b> ۲ | ھ: حسن وحسین وہا ﷺ کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کی دعا:                                                   |
| ٣٧         | حديث الى هرريره زالند،                                                                                        |
| <b>ሶ</b> ለ | حدیث شریف سے معلوم ہونے والی بات                                                                              |
| ሶለ         | و: حسن وحسین رظافیہا کے لیے پناہ الہی طلب کرنا:                                                               |
| <b>ሶ</b> ለ | حديث ابن عباس والنيها                                                                                         |
| ٩٧         | حدیث شریف سے مستفاد دو باتیں                                                                                  |
|            | (۵)                                                                                                           |
|            | اولا د کی تعلیم کا اہتمام                                                                                     |
| ۵٠         | ا: بیٹی کو صبح وشام پڑھنے والی دعا کی تعلیم:                                                                  |
| ۵٠         | حديث انس ذالنيز،                                                                                              |
| ۱۵         | ب: بیٹی وظافتھا کوخادم سے بہتر دعا کی تعلیم:                                                                  |
| ΔΙ         | حديث الي مرم و خالفه،                                                                                         |

| €( | وَ الله الله الله الله الله الله الله الل                     |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ٥٢ | حدیث شریف سے متفاد پانچ باتیں                                 |
| ٥٣ | ج: نواسے ڈائٹیہ کو دعائے قنوت سکھانا:                         |
| ۵٣ | حديث حسن رخالندر                                              |
| ۵۵ | د: نواے کا نبی کریم کھنے آیا ہے براہ راست دین کی باتیں سکھنا  |
| ۲۵ | ا: حديث حسن فالنها: ذع مَسا يُويُبكَ                          |
| ۲۵ | ٢: حديث حسن ظَانْهَا: وَعَقَلُتُ مِنْهُ                       |
|    | (٢)                                                           |
|    | نواسوں کو کھلا نا ہنسا نا                                     |
| ۵۷ | ا: دونوں ہاتھ پھیلائے نواہے کو پکڑنے کی خاطراس کے پیچھے جانا: |
| ۵۷ | حديث يعلى عامرى رضي على على عامرى الله المستنسسين             |
| ٠٢ | ب: نواسوں کے لیے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالنا:              |
| ٧٠ | حديث الى برريه ذالنير                                         |
| 41 | امام ابن حبان کا اس پرتحریر کرده عنوان                        |
| 11 | حدیث شریف کے حوالے سے تین باتیں                               |
| 77 | ج: دورانِ سجده نواسول کو پشت مبارک پرسوار ہونے دینا:          |
| 45 | ١:حسن خالتُهُ كا گردن اور پشت مبارك پر كود كر چڑھ جانا:       |
| 77 | حديث الى بكره والنيئ                                          |
| ٣  | ۲: دونو ں نواسوں کا پشت مبارک پر کود کر چڑھنا:                |
| 71 | حديث أبن مسعود رضافيه،                                        |
| ۵۲ | حدیث شریف سے مستفاد تین باتیں                                 |
| ۵r | ٣: نواسے ذائنیو کوطویل وقت بیشت مبارک پرسوار رہنے دینا:       |

| <(≩( | ال الم المالية المثبت والد الله المحالية المالية الله المالية الله المالية الله المالية المالية الله المالية ا |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۲   | حديث شداد رخافنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | بیٹیوں کی عائلی زندگی سے تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸r   | i: بیٹی وخالٹیمیا کی شادی کرنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۲   | ا: دوروایات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۲   | ا: حديث بريده رانيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷٠   | ۲: حدیث علی والثیر،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱2   | کہلی روایت سے معلوم ہونے والی دوباتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷۱   | ب: داماد رضائیهٔ کوولیمه کرنے کی تلقین:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۱   | حديث بريده في منسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷٢   | ج: شادی کے موقع پر صاحبز ادی والٹھا کو تھا نف دینا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷٢   | حديث على خالفد،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷٣   | منبیه: شوهر کا گھر کی تیاری کاذمه دار ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷٣   | د: بیٹی کی عائلی زندگی میں ہونے والےنزاع کی اصلاح:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷٣   | حديث سهل ذالند،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳ کے | حدیث شریف کے حوالے سے سات باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44   | ہ: دامادی رہائی کے وقت بیٹی کو جھیجنے کی شرط لگانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۸   | مديث عاكشه وخالفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ∠9   | و: عائلی زندگی میں بیٹی کودین میں مبتلائے فتنہ کرنے والی بات سے بچانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ∠9   | حديث مِسُور بن مخر مه رفي عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Αí   | ا مام بخاري کااس در پر شریر تحریر کر د وعنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

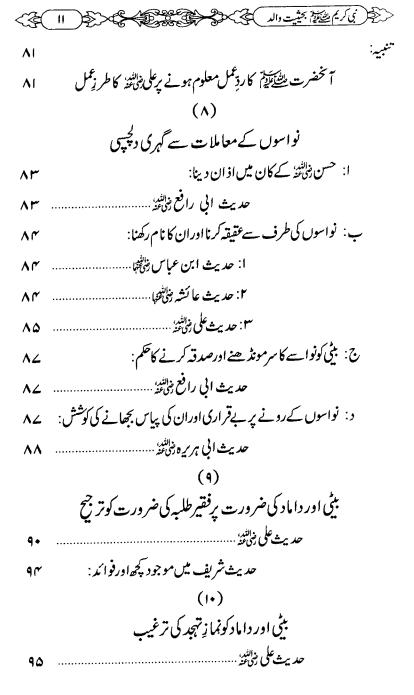

| <\$₹   | ال المراحظة بخيت والد الحراجة المراحظة بخيت والد الحراجة المراحة المراحظة بخيت والد الحراجة المراحة ال |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44     | امام بخاری کا اس پرتحریر کرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94     | شرح حدیث میں امام ابن بطال کا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44     | جگانے کی خاطرایک ہی رات میں ، ودفعہ تشریف آ وری:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rp     | حديث على زالنيو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9∠     | حدیث نثریف میں دیگر تین فوا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | صاحبرِ ادی کو د نیاوی زیب وزینت سے دُوررکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.۸    | صیح بخاری کی حدیث ابن عمر مِنْ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 99     | سنن ابی دا ؤو کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1++    | المسند اورسنن ابن ماجه کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1+1    | شرح حدیث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | علامهمهلب اور دیگرمحد ثین کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1+1    | اس دا قعه میں دیگر چیوفوا کد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | (ır)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | بیٹی کو دوزخ ہے بچاؤ کی خود کوشش کرنے کی تلقین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1+1    | صحیحین کی حدیثِ الی ہرریہ زمانند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1+14   | سنن الترندي كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 • 1  | شرح مدیث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 + 12 | علامه قرطبی کی تحریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1+0    | امام نووی کی تحریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | (Ir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | اولا د کااخساب<br>دی خربی نفریند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1-4    | ا: سونے کی زنچیر نہنے مریٹی کااختساب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <ઙ઼વ | ي برام خيارة بخييت والد                                     |
|------|-------------------------------------------------------------|
| I+Y  | حديث توبان رفائيز                                           |
| 1•٨  | حدیث شریف سے معلوم ہونے والی سات باتیں                      |
| 11+  | ایک سوال اوراس کا جواب:                                     |
| 11+  | عورتوں کے سونا پہننے کا حکم                                 |
| 111  | ب: عائشهُ وسخت سُست كهنم بر فاطمه وتأثيثها كالمتساب:        |
| 111  | حديث عاكثه وفاتنعا                                          |
| IIr  | قصہ سے معلوم ہونے والی پانچ باتیں                           |
| 111  | ج: صدقه کی تھجور منہ میں ڈالنے پر نواسوں کا حتساب:          |
| 111  | حديث الي هريره رفيعة                                        |
| 111  | حديث ربيعه بن شيبان زخافه                                   |
| 110  | چار قابل توجه با تیں                                        |
| 114  | قصه سے مستفاد پانچ باتیں                                    |
|      | (Ir)                                                        |
|      | دامادوں کے ساتھ گہراتعلق اورعمہ ہ معاملہ                    |
|      | _1_                                                         |
|      | دا ما د کو د عا ئىي سکىصلا نا                               |
| ijΑ  | ا: داماد کوغم اور تختی کے وقت پڑھنے والی دعا کی تعلیم دینا: |
| IIA  | حديث على زائنين                                             |
| 119  | ۲: دامادکوقرض ادا کروانے والی دعاسکھلانا:                   |
|      | . على والقدر                                                |

|     | - <i>ب</i> -                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|     | دا ما د کے لیے دعا نمیں                                                  |
| ۲٠  | <ul> <li>ا: داماد کے لیے دل کی راہنمائی اور ثبات لسان کی دعا:</li> </ul> |
| ۲•  | حديث على خالفه؛<br>مديث على خالفه؛                                       |
| ۲۱  | حدیث سے معلوم ہونے والی دوباتیں                                          |
| 11  | ۲: داماد کی شفایا بی کے لیے دعا:                                         |
| 11  | حديث على فالله،<br>حديث على وي عنه                                       |
| ۲۲  | امام ابن حبان کا اس پرتحریر کرده عنوان                                   |
| ٣٣  | قصہ سے معلوم ہونے والی تین باتیں                                         |
| ۲۳  | m: داماد سے گرمی اور سردی کا حساس ختم کرنے کی دعا:                       |
| ۲۳  | حديث على رضي على الله                                                    |
|     | - <sup>2</sup> -                                                         |
|     | دا مادوں کی خیرخواہی اور اُن کےساتھ بہترین معاملہ                        |
| 10  | ا: داماد کومفرصحت چیز کھانے سے رو کنا اور مفید چیز لینے کی تلقین کرنا:   |
| 20  | حديث ام المنذر رشاشها                                                    |
| 12  | ۲؛ دامادکوفد میر کے بغیر حچھوڑنا:                                        |
| 12  | حديث عاكثه زلافتها                                                       |
| ۱۲۸ | حدیث شریف میں ایک فائدہ                                                  |
| 179 | m: [آبیٹی کی طرف سے داماد کو دی ہوئی امان کو برقر ارر کھنا:              |
| 179 | ب: داماد کی تکریم کا حکم دینا:                                           |
| 179 | حديث ام سلمه رفاينها                                                     |
| اس  | قصہ ہے معلوم ہو۔ نے والی دویا تیں                                        |



| <\$( | ر الم الله الله الله الله الله الله الله                        |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| ۳۳۱  | حديث الى مريره والندر                                           |
| ١٣٣  | حدیث شریف میں دیگر دوفوائد                                      |
|      | (۲۱)                                                            |
|      | شدتغِم کے باوجود بیٹیوں کی جنہیر وٹکفین کا بندوبست              |
| اسر  | ا: بیٹی زینب فالٹھا کوشسل دینے کے متعلق ہدایات دینا:            |
| ١٣٣  | حديثِ امعطيدانصاريه يضيي                                        |
| ١٣٦  | ایک دوسری روایت                                                 |
| ١٣٦  | ب: بیٹی ام کلثوم والٹھا کی قبر کے کنارے بیٹھ کر تدفین کروانا:   |
| ۲۳۱  | حديث انس بن ما لك يْنْ اللُّهُ                                  |
| iγΛ  | ج: ایک بیٹی کی قبر کے کنارے بیٹھے دوسری بیٹی کے آنسو پونچھنا:   |
| IM   | حديثِ ابن عباس فالنها                                           |
|      | (14)                                                            |
|      | بيٹيوں کوصبر کی تلقین                                           |
| ۱۵۰  | ا: حالت نزع میں موجو دنواہے کے فوت ہونے پر بیٹی کوصبر کی تلقین: |
| 10+  | حديث اسامه بن زيد فالتي السامه المارية                          |
| 101  | ب: بیٹی کواپنی وفات کی خبر دیتے وقت تقویٰ وصبر کی تلقین:        |
| 101  | حديث عاكشه والنعيا                                              |
| 100  | حدیث شریف میں دیگر حیار فوائد                                   |
|      | حرف آخر:                                                        |
| ۱۵۵  | خلاصهٔ کتاب                                                     |
| 141  | ا پیل                                                           |
| 140  | فهرسية مراجع ومصادر                                             |

### پيشِ لفظ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَكَلا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يَهْدِهِ الله فَكَلا مُضِلَّ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِه وَصَحْبِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَ لَا تَمُوُتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ •

﴿ يَا نَهُمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِئ خَلَقَكُمْ مِّن نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَ نِسَاءً وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِئ تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَ الْاَرْحَامَ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا ﴾ •

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا التَّقُوا اللهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِينًا ٥ يُصْلِحُ لَكُمُ اعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ •

اما بعد!

والدین کی ایک بری تعداداس بات کے جاننے کی شدیدخواہش رکھتی ہے، کہ اولاد کے ساتھ تعلق اور معاملہ کی بہترین صورت کیا ہے۔اس کا نئات میں انسانی زندگ کے ہر شعبہ کے لیے بہترین نمونہ ہمارے نبی کریم طفی آیا ہم ہیں۔خود اللہ رب العزت

<sup>🗣</sup> سورة أل عمران/ الآية ١٠٢. 🛭 سورة النساء/الآية الأولى. 🔞 سورة الأحزاب/ الآيتان ٧٠\_٧١.

نے ارشا دفر مایا ہے:

﴿ لَقَالُ كَأْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِّبَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ اللّٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴾ • " "بلاثك وشبتهارے ليے رسول الله الله عَلَيْنَ مِن بهترين نمونه ہے، اس كے ليے جو الله تعالى اور روز قيامت كا يقين ركھتا ہواور الله تعالى كو بهت يادكرتا ہو۔"

آنخضرت منظیمی کی بحیثیتِ والدسیرت مطبرَّہ سے فیض یاب ہونے اور دوسرے لوگوں کے لیے اس سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کرنے کی خاطر

[ نبى كريم طفيطَة بحثيث والد]

کے عنوان سے توفیق الہی سے کام کا آغاز کیا ہے۔

كتاب كى تيارى مين پيشِ نظر باتين:

توفیقِ البی سے کتاب تیار کرتے وقت درجے ذیل باتوں کے اہتمام

کی کوشش کی گئی ہے:

ا: كتاب كے ليے بنيادي معلومات احادیث شریفہ سے حاصل كی گئی ہیں۔

۲:ان سے استدلال کرتے وقت شروح حدیث سے استفادہ کی مقدور بھر کوشش کی گئی ہے۔

٣: احادیثِ شریفه کوعام طور پران کے اصلی ماخذ ومراجع سے نقل کیا گیا ہے۔

ہ بھیجین کے علاوہ دیگر کتب حدیث سے نقل کروہ احادیث کے متعلق علمائے امت

کے اقوال پیش کیے گئے ہیں۔ صحیحین کی احادیث کی صحت پراجماعِ امت کی بنا پران

کے بارے میں اہلِ علم کے اقوال کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ●

سورة الأحزاب / الآية ٢١.

الفكر الحافظ ابن حجر ص ٢٩.
الفكر للحافظ ابن حجر ص ٢٩.

۵: آنخضرت طنے آنے کی [بحیثیت والد]سیرت کے کسی بھی پہلو کے بارے میں شوامدتح ریرکرتے وقت ان سےمعلوم والے دیگر پہلوؤں کےمتعلق بھی فوائد کا اختصار ہے ذکر کیا گیا ہے۔

٢: اس موضوع كا احاطه كرنے كا ندتو دعوى ہے اور ندى حق ، البته اس سلسلے ميں ا کے ٹوٹی پھوئی کوشش پیش کرنے کی سعادت کے حصول کی رب تعالیٰ کے حضور عاجزانهالتجاہے۔

ے: کتاب کے آخر میں مصادر ومراجع کے متعلق تفصیلی معلومات درج کر دی گئی ہیں۔

#### كتاب كاخاكه:

پیش لفظ

اصل کتاب:

اس میں نبی کریم مطفع اللے کی بحثیت والدسیرت طیبہ کے متعلق سترہ باتیں عرض کی گئی ہیں۔ ہر بات کے متعلق ایک متعلّ عنوان کے تحت ثابت شدہ شواہد کے ساتھ گفتگو کی کوشش کی گئی ہے۔

خاتمہ: اس میں خلاصہ کتاب اور اپیل درج کی گئی ہے۔

میں رب ذوالجلال والا کرام کاشکرادا کرنے سے قاصر ہوں، کہ انہوں نے اس موضوع پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما کرنبی کریم مطیع آیا کے سیرت طیب کی صحبت میں پچھوونت گزارنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ فَسَلَسهُ الْسَحَمْدُ حَتَّی یَر ضَسی .اب انہی سے عاجز انہ التماس ہے کہ موت آنے تک اپنی رحمتِ بے پایاں رِيْ الْمِيْنِيْنِ بَعْيْتِ واللهِ اللهِ اللهِ

سے ایسے مواقع نصیب فرماتے رہیں اور روزِ قیامت اپنے خلیل وحبیب مطفی آنے کی ہر جگہ رفاقت عطا فرمادیں۔ إنه سیمیع مجیب .

رب جی وقیوم سے عاجز اند دعا ہے کہ وہ میرے والدین محتر مین کی قبروں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائیں، کہ انہوں نے اپنی اولا دے دلوں میں نبی کریم مطفع آیا کی محبت کا بجونے کی مقدور بھر کوشش کی۔ (رَبِّ ارْحَمْهُ مَا کَمَا رَبَیّانِیْ صَغِیْرًا)

رب رحیم وکریم میری اہلیہ محتر مہ،عزیزان القدر بیٹوں اور بہووَں کومیری مقدور بھر خدمت کرنے کا دنیا و آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائیں اوراس کتاب کے ثواب میں ان سب کوشریک فرمائیں۔ إِنَّهُ سَمِیعٌ مُّجِیْبٌ .

الہدیٰ انٹرنیشنل اسلام آباد کے لیے شکر گزار اور دُعا گوہوں ، کہ تو فیق الہی سے اس کتاب اور میری ایک دوسری کتاب [بیٹی کی شان وعظمت] کے لیے نقطهُ آغاز ان کے ہاں میراایک درس بنا۔ •

کتاب کی مراجعت میں جمر پور دلچین اور تعاون کے لیے عزیز القدر عمر فاروق قدوی کا شکر گزار اور ان کے لیے وُعا گوہوں۔ اپنے قابل احترام بھائی اور دوست میاں محمد شفیع سیشن اینڈ ڈسٹر کٹ جج اوکاڑہ کا شکر گزار اور ان کے لیے وُعا گوہوں، کہ ان کی مخلصانہ نشاندہی پر مطبعی غلطیوں کی ایک بڑی تعداد کی اصلاح ممکن ہوئی۔ جَزَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ جَمِیْعًا خَیْرَ الْجَزَاءِ فِی الدَّارَیْنِ .

فضل الهي

قبل ازمغرب۲۳ رئیج الثانی ۱۳۲۸ ه بمطابق کیم مکی ۲۰۰۸ء

بارسوم بعدازنمازِظهر ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۳۱ ه

بمطابق ۲۵مئ ۲۰۱۰ء

<sup>•</sup> بدرس بعنوان[اسلام ميس بيني كامقام ]۲۲ر۹ر۳۰۰۳ وكوديا كيا\_



## (۱) اولا داورنواسوں کی ملاقات کے لیےتشریف لے جانا

نی کریم طنی و کا کی سیرت طیبہ سے میہ بات ثابت ہے، کہ آپ طنی و کا اولاد اور نواسوں کی ملاقات کی غرض سے جانے کا اہتمام فرماتے۔ اس بارے میں تین مثالیں ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

ا: سفر سے واپسی برعموماً سب سے پہلے بیٹی کے ہاں جانا:

امام ابوداؤد نے حضرت عبد الله بن عمر فائٹہا کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، کہ:

"أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عِلْهِ أَتَى فَاطِمَةً وَلَا ا فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ إِلَّا بدأ بها . " سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ إِلَّا بدأ بها . " الحديث •

'' ہے شک رسول اللہ طشاع فی فاطمہ والنظام کے ہاں تشریف لائے ، ان کے دروازے پرایک پردہ دیکھا، تو داخل نہ ہوئے۔''

انہوں [ یعنی ابن عمر طاقیہ] نے بیان کیا: ''اور آنخضرت طلط این تشریف لاتے، تو ابتدا عام طور پران کے ہاں جانے سے ہی فرماتے تھے۔'' شخ سبار نبوری حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

<sup>•</sup> سنن ابسى داود، كتباب البلباس، بياب في اتحاذ الستور، جزء من رقم الحديث ٤١٤٣، ١٣٧/١١. شَيْخِ الباني نے اس كوا صحيح ]قرارويا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صدیب سنن أبسي داود ٧٨١/٢).

﴿ إِن كَرَامُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

"(وَقلَ مَا كَانَ) رَسُوْلُ الله ﷺ (يَدْخُلُ) بُيُوْتَ أَزْوَاجِهِ (إلاَّ بَدَأَبِهَا) أي بِفَاطِمَةَ ﷺ قَبْلَ أَزْوَاجِهِ أَى إِذَا جَاء من السَفَرِ. "•

['' كم بى مجمى اليے ہوتا، كەرسول الله طفيع آيا مفرسے تشريف لاتے، مگر اپنی ازواج (مطهرات) كے ہاں جانے سے پہلے آغاز فاطمه و النجا كے ہاں تشريف لے جانے سے فرماتے۔'']

الله اكبرارسول الله منظيمة كانى صاحب زادى سے تعلق كس قدر كرا تھا! ب: صاحب زادے كى ملاقات كے ليے تشريف لے جانا:

ا مام مسلم نے حضرت انس بن مالک بڑاٹیؤ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا" "میں نے رسول الله مِنْ اَلله مِنْ اَلله مِنْ اَللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ ا نہیں و یکھا۔"

انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ إِسْرَاهِيْمُ مُسْتَرْ ضِعًا لَهُ فِيْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ، وَكَانَ يَسْطَلِقُ، وَلَاتَ الْمَدِيْنَةِ، وَكَانَ يَسْطَلِقُ، وَلَاحُنُ مَعَهُ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ، وَإِنَّهُ لَيُدَخَنُ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ. " وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ. " وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجعُ. " وَاللَّيْ مَضَافَات اللَّهُ مِنْ وَدِه يِنْ تَصْدِ تَصْدَ الْحَيْمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّيْ مَضَافَات مِن وَدِه يِنِيْ تَصْد آخُضَرت مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>1</sup> بذل المجهود في حل أبي داود ٢٩/١٧.

صحیح مسلم، کتاب الفضائل، جزء من رقم الحدیث ٦٣ ـ (٢٣١٦)، ١٨٠٨/٤.

آپ کے ساتھ ہوتے۔ آنحضور طلط ای اس داخل ہوتے، تو وہاں دھواں ہوتا، کیونکہ ان کا رضاعی باپ لوہارتھا۔ آنخضرت طلط ای ایک کو اٹھاتے، بوسہ دینے اور پھروا پس یلٹتے۔''

امام ابن حبان نے اس حدیث پر درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[فِحْدُ مُحَبَّةِ الْمُصْطَفَى عَلَیْ اللهٔ اللهٔ

[ آنخضرت طینی آنی (عام لوگوں کے ) بچوں اور (اپنے) بال بچوں کے ساتھ شفقت، اور آپ طینی آنی کی تواضع اور اس کے فضائل کے متعلق باب اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت طینی آنی آنی اپنے میٹی اپنے بیٹے ابراہیم والی کی کود کھنے کے لیے مدینہ طیبہ کے بالائی مضافات میں اس لوہار کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، جہال وہ دودھ پیتے تھے۔ آنخضرت طینی آنی شدید مشغولیت، فاصلہ کی دوری اور گھر میں لو ہے کی بھٹی کا دھوال صاحب زادے کو دیکھنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیا تھا۔

علاوہ ازیں آنخضرت منظیمایی کا وہاں تشریف لے جانا ایک آ دھ مرتبہ نہ تھا۔ حضرت انس ٹٹائٹی کے بیان کردہ الفاظ ( کَـانَ یَنْطَلِقُ ) [ آنخضرت طِنْطَائِیْم تشریف

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره الله عن مناقب الصحابة، رجالهم
 ونسائهم، ٥٠/. . ٤ .

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، ١٨٠٨/٤.

﴿ إِنْ كَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

لے جایا کرتے تھے اسے آپ مشکھ کی کثرت سے وہاں جانا ثابت ہوتا ہے۔ ج: نواسے کی ملاقات کے لیے تشریف لے جانا:

ا مام مسلم نے حضرت ابو ہر ہر ہ دخالتین سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

''میں رسول اللہ طلخ آنی کے ساتھ دن کے ایک حصہ میں روانہ ہوا۔ نہ تو آپ طلطے آنے ہے محصے گفتگو فرمائی اور نہ ہی میں نے کچھ عرض کیا، یہاں تک کہ آپ بنوقیہ نے علی بنوقیہ نے بازار میں تشریف لائے، پھروہاں سے واپس چلے آئے، یہاں تک کہ فاطمہ وُٹا تُنٹی کے گھر (کے دروازے پر) پہنچے۔

ٱتخضرت طِنْظَوَالِمَا نِيْ أَوْلِ اللَّهِ كُلِّي كُلِّ اللَّهِ اللَّهِ لَكُعُ؟ أَثَمَّ لُكُعُ؟"

'' کیا وہاں چھوٹو ہے؟ کیا وہاں چھوٹو 🗨 ہے؟''

آ تخضرت طفيظ في كالمقصود حسن خالته، تتھـ

ہم نے گمان کیا، کہ ان کی والدہ نے انہیں نہلانے دھلانے اور خوشبو کا ہار پہنانے کے لیے روک رکھا ہے۔

فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى ، حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ .

[تھوڑی ہی دریر بعد وہ دوڑتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ ان دونوں [لینی آنخضرت مضی میں اور حسن ڈالٹیز ] نے آپس میں معانقہ کیا ]

پھررسول اللہ طنطیقی نے کہا:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ وَأَحْبِبُ مَنُ يُحِبُّهُ." @

آخضرت منظر نے نواسے سے شدیدتعلق اور قلبی لگاؤ کی بنا پرالیے فرمایا۔

② صحيح مسلم، كتاب فيضائل الصحابة، باب فضائل الحسن و الحسين رقيلها، رقم الحديث ٥٥ ـ (٢٤٢١)، ١٨٨٢ ـ ١٨٨٢.

رِيْ ان رَمْ عِيْرِيْنَ بَرَيْنِتِ والله ﴾ ﴿ وَاللهِ عَيْنِتِ والله ﴾ والله عنها الله عنها الله

[''اے اللہ! بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس آپ بھی اس سے محبت فرما ہے۔'']
محبت فرما ہے اور اس سے محبت کرنے والے سے (بھی) محبت فرما ہے۔'']
اس حدیث شریف میں یہ واضح ہے، کہ آنخضرت طفی آیا ہے نواسے سے ملاقات کی خاطر اپنی صاحبز ادی کے گھر کے دروازے پرتشریف لے گئے۔نواسے کے باہر آنے پر آنخضرت طفی آیا ہے ان سے معانقہ کیا۔

حدیث شریف میں دیگرفوائد:

ا: آنخضرت منظیمینی نے اللہ تعالیٰ کے روبرونواسے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ۲: اللہ تعالیٰ سے انہیں اپنامحبوب بنانے کی التجاکی۔

۳: ان سے محبت کرنے والوں کے لیے دعا کرکے آنخضرت طفیۃ آیم نے لوگوں کو فضمی طور پراس بات کی ترغیب دی، تاکہ وہ بھی ان سے محبت کرکے آپ طفیۃ آیم کی دعا کے مستحق بن جائیں۔ اللهم اجعلنا برحمتك منهم آمین یا رب العالمین. • العالمین. •

(۲) بیٹی کاحسن استقبال

سیرت طیبہ سے میہ بات ثابت ہے، کہ نبی کریم منتے آیا آپی صاحبزادی کا انتہائی شفقت، پیاراورگرم جوثی سے استقبال کیا کرتے تھے۔اس بارے میں ذیل میں تین روایات ملاحظہ فرمائے:

اےرب العالمین ! اپنی رحمت ہے ہمیں ( بھی ) ان میں شامل فر مادیجیے \_ آمین \_

﴿ إِنْ كُرُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الل

فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ وَلَيُهَا تَمْشِيْ. مَا تُخْطِىءُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ عِلْهَ شَيْئًا.

ب: امام ابن حبان نے ام المؤمنین حضرت عائشہ وٹاٹھیا سے روایت نقل کی ہے، کہ بے شک انہوں نے بیان کیا:

"مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ كَلَامًا وَحَدِيْثًا بِرَسُوْلِ اللهِ عِلَيْهَ مِنْ فَاطِمَة. وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا، وَقَبَّلَهَا، وَرَحَّبَ بِهَا، وَأَجْلَسَهَا فِيْ مَجْلِسِهِ. وَرَحَّبَ بِهَا، وَأَجْلَسَهَا فِيْ مَجْلِسِهِ. وَكَانَتْ هِيَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، قَامَتْ إِلَيْهِ، فَقَبَّلَتْهُ، وَأَخَذَتْ بِيَدِهِ الحديث وَأَخَذَتْ بِيَدِهِ التحديث وَأَخَذَتْ بِيدِهِ التحديث التحديث المحديث وَالْحَدَيْثُ وَالْحَدَيْثُ وَالْحَدَيْثِ وَالْحَدَيْثُ وَالْحَدَيْثُ وَالْحَدَيْثُ وَالْحَدَيْثُ وَالْحَدَيْثُ وَالْعَلَىٰ وَالْحَدَيْثُ وَالْحَدَيْثُ وَالْحَدَيْثُ وَالْحَدَيْثُ وَالْعَلَىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَال

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره في عن مناقب الصحابة، رجالهم ونسائهم، ذكر إخبار المصطفى في فاطمه في أنها أول لاحق به من أهله بعد وفاته، جزء من رقم الحديث ٩٥٣، ٢٠ ١٥. في أرا كل في استركيج على استركيج على المراديا ہے۔ ←

['' میں نے فاطمہ وٹاٹھا سے زیادہ کسی کو بات چیت میں رسول اللہ مستقطیم آئے۔ کے مشابنہیں ویکھا۔

اور جب وہ آنخضرت منظے اور استقبال کے ہاں آئیں، تو آپ منظے آیا ان کے [استقبال کے ] لیے اٹھ کر آگے بردھتے ، انہیں بوسہ دیتے ، انہیں خوش آ مدید کہتے ، ان کے ہاتھ کو تھا متے اور اپنی جگہ میں بٹھاتے اور جب آنخضرت منظے آیا ان کے ہاں تشریف لے جاتے ، تو وہ (بھی استقبال کی خاطر) اٹھ کر آگے بردھتیں ، آپ منظے آیا کے کوبوسہ دیتیں اور آپ کے ہاتھ کو تھام لیتیں .....]

ج:سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے:

"وَكَانَ إِ ذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، قَامَتْ إِلَيْهِ، فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، فَقَالَمْدُ فِيَدِهِ، فَقَالَمْدُ فِي مَجْلِسِهَا. "•

"اور جب آنخضرت ملط ان کے پاس تشریف لاتے، تووہ آپ ملط ان آن (کے استقبال) کے لیے اٹھ کرآ گے بڑھتیں، آپ کے ہاتھ کو پکڑتیں، آپ کو بوسہ دیتیں، اور آپ کواپنی جگہ میں بٹھا تیں۔"

اورالمتدرك میں ہے:

"وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا، فَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِيْ مَجْلِسِهَا. "٥

<sup>€ (</sup>هامش الإحسان ١٥/٤/٥٠).

<sup>•</sup> سنن أبي داود، أبواب السلام، باب في القيام، حزء من رقم الحديث ٥٢٠٦، ١٥/١٤. مَنْ اللهِ اللهِ ١٥٠٥. اللهِ ال

السستدرك على الصحيحين، كتاب الأدب، ٢٧٣/٤. المام حاكم نے اس كو إبخارى اور مسلم كى شرط پر مسلح كا بها اور حافظ و بي نے ان سے موافقت كى ب\_ ( طلاحظ بهو: السسر جع السابق ٤/ ٢٧٣) و التلخيص ٤/ ٢٧٣).

[''اور جب نبی کریم منظیمین ان کے ہاں تشریف لاتے ، تو وہ اپنی جگہ سے اٹھیں ، آپ منظیمین کو بوسہ دیتیں اور آپ کو اپنی جگہ میں بٹھا تیں۔''] مذکورہ بالا روایات سے آنخضرت منظیمین کے اپنی صاحبز ادی کے استقبال کے حوالے سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:

ا: سیدالاً ولین والاً خرین طفی آیا اپن صاحبزادی کا استقبال اٹھ کر آ گے بڑھ کر کیا کرتے تھے۔

٢: بيثى كوخوش آمديد [ مَرُ حَبًا بِالبُنتِي ] كالفاظِ مباركه سے كتب تھے۔

m: بیٹی کوآمد پر بوسہ دیتے تھے۔

ہنی کے ہاتھ کوتھام لیتے تھے۔

۵: اپنیمجلس میں دائیں یا بائیں جانب بیٹی کو بٹھا لیتے تھے۔

[اور جب وہ آنخضرت طنے آئے آئے ہاں آئیں، تو آپ ان کے [استقبال کے] کے الیے اٹھ کرآگے بڑھتے ..... ہے معلوم ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں دیگر فوائد:

ا: آنخضرت منظیمین صاحبزادی کی شادی کے بعد ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔

۲:صاحب زادی سیّدہ فاطمہ نطانتھا اپنے والدمحترم جناب نبی کریم طبیعی کی کا اس طرح استقبال کرتی تھیں، جیسے آنخضرت طبیعی کی ان کا کیا کرتے تھے۔ ۳: بیٹی کی شادی کامعنی باپ بیٹی کے رشتہ اور پیار ومحبت کا انقطاع نہیں۔ بیٹیوں کی اولا دسے غیر معمولی بیار

سیرت طیبہ سے یہ بات واضح ہے، کہ ہمارے نبی کریم طشے آیا آپی بیٹیوں کی اولاد سے بہت زیادہ لگاؤ، گہراقلبی تعلق اور غیر معمولی پیار رکھتے تھے۔ ذیل میں اس بارے میں پانچ واقعات ملاحظہ فرمایئے:

ا:حسن خالفه كوكند هي يراثهانا:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت براء خلافیہ سے روایت نقل کی

ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَلَيْ على عاتق النبي عَلَيْ ، وَهُوَ يَقُوْلُ:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ."

[میں نے حسن بن علی والٹھا کو نبی کریم مطنے آیا کے کندھے پر دیکھا اور آپ مطنے آین فرمارہے تھے:

[اے اللہ! بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں ، آپ بھی اس سے محبت فرمائے''] •

الله اکبر! رسول کریم طفی آنی کواپنے نواسے سے کس قدر پیار ہے، کہ انہیں اپنے شانہ مبارک پر اٹھائے ہوئے ہیں! اور اسی پر بس نہیں، بلکہ الله تعالیٰ کے روبرو ان سے اپنی محبت کرنے کی التجا سے اپنی محبت کرنے کی التجا

<sup>•</sup> متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين وكاللها، وقم الحديث ١٩٤/٥ ، ١٩٤٩ وصحيح منسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الحسن والحسين وكاللها ، رقم الحديث ٥٨ ـ (٢٤٢٢)، ١٨٨٣/٤ . الفاظ حديث صحيح مسلم كي بين -

﴿ اِن كَمْ الْطِيقَةُ عَيْبَتِ واللهِ ﴾ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِيَّا اللهِ المُلْمُ اللهِ المَا المِلْمُلِي المُلْمُولِيِلْمُ المِلْمُلِي ا

ب: دورانِ نمازنواسی کواشانا:

امام بخاری اورامام سلم نے حضرت ابوقیادہ انصاری بڑھٹیئ سے روایت

نقل کی ہے، کہ:

"رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوُّمُّ النَّاسَ، وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِيْ الْعَاصِ، وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِيْ الْعَاصِ، وَهِي ابْنَةُ زَيْنَب بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَى عَاتِقِهِ.

فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُوْدِ أَعَادَهَا. "٥

ُنیس نے نی کریم منتی آیا کو امات کرواتے ہوئے دیکھا اور ابوالعاص والی کی یہیں نے نی کریم منتی کی امامہ، اور وہ نبی کریم منتی کی صاحبزادی زینب والی کی (بھی) بیٹی تھیں، آپ کے شانہ برتھیں۔

آنخضرت مِشْنَائِیَا جب رکوع کرتے، تو انہیں (ینچے) اُتار کرر کھ دیتے اور جب مجدے سے سراٹھاتے، تو انہیں دوبارہ (اپنے کندھے پر)ر کھ دیتے۔] اور سنن الی داؤد میں ہے:

''ہم نماز ظہر یا عصر کے لیے رسول الله طفی آیا کا انظار کر رہے تھے اور بلال فی نی آئی آ تخضرت طفی آیا کو نماز کے لیے بلا چکے تھے، کہ رسول الله طفی آئی آ ابوالعاص اور اپنی صاحبز ادی کی بیٹی امامہ فٹی آئی کی کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ رسول الله طفی آئی جائے ب

نماز پر کھڑے ہوئے اور ہم آپ مٹنے کیا گئے بیچھے کھڑے ہوئے۔ (اس دوران) وہ (بچی) اپنی جگہ یہ بی نکی رہی۔''

انہوں نے بیان کیا:

"فَكَبَّرَ وَكَبَّرْنَا."

['' آنخضرت طُنِّعَ الله البركها اور ہم نے (مجھی) الله اكبركها۔''] انہوں نے (مزید) بیان كیا:

الله اکبر! رسول کریم مظیمین کو اپنی نواس سے کس قدر پیار تھا! اس کو شانہ مبارک پر اٹھائے ہوئے ہی نماز

سنن أبي داود، كتاب الصلاة باب العمل في الصلاة، رقم الحديث ٩١٦ /٣ /٣٢ \_\_
 ١٣٣ . شخ الباني نے اس كو صحح ] كہا ہے \_ ( الم ظهر اله و: صحیح سنن أبي داود ١٧٣/١ ).

﴿ اِنْ كَامِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْمَةِ وَاللَّهِ عَيْمَةِ وَاللَّهِ عَيْمَةِ وَاللَّهِ عَيْمَةِ وَاللَّهِ عَيْم

کی ابتدا کرتے ہیں، حالت قیام میں بھی اٹھائے رکھتے ہیں، رکوع اور بجدے کے لیے اس کو زمین پر رکھتے ہیں، کور مین پر رکھتے ہیں، لیکن رکوع و بجدہ سے فارغ ہوتے ہی پھر اپنے مبارک کندھے پر بٹھا لیتے ہیں، پوری نماز اس کیفیت سے ادا کرتے ہیں۔ نواس سے بے پناہ پیار کرنے والے وہ نانامحتر م کس قدر پیارے ہیں!فصلوات رہی و سلامه علیه.

ج:حسن خالتیهٔ کو بوسه دینا:

امام بخاری اور امام سلم نے حضرت ابو ہریرہ و ٹھائیڈ سے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا:

قَبَّلَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ: "إِنَّ لِيْ الْأَقْرَعُ: "إِنَّ لِيْ عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. " غَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. " فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ عِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ:

"مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ .. " 0

[رسول الله عضائية نے حسن بن علی والتها کو بوسه دیا اور آپ کے پاس اقرع بن حابس تنیمی بیٹھا تھا۔ اقرع کہنے لگا: '' بے شک میرے دس بیچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔''

رسول الله طفطَ مَنْ نِيلَ مِن اس كى طرف ديكھا، پھر فر مايا، جو رحم نہيں كرتا، اس پررحم نہيں كيا جاتا۔'']

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم الحديث ٩٩٥، ١٠ / ٢٦/١ وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه، وفضل ذلك، رقم الحديث ٦٥ ـ (٣٣١٨)، ١٨٠٨/٤ و ١٨٠٨/٤ . ١٨٠٨/٤ و ١٨٠٨/٤ و الفاظ عديث و الفارى كو بين ـ و المارى و الفاظ عديث و البغارى كو بين ـ و المارى و الفاظ عديث و البغارى كو بين ـ و المارى و

اس حدیث شریف میں آنخضرت طنے آئے اپنے نواسہ سے اپنی شفقت اور پیار کا اظہار بوسہ دے کر کرتے ہیں۔ اور اس طرزِ عمل کے بارے میں تعجب آمیز گفتگو کو ناپند کرتے ہوئے آگاہ فرماتے ہیں، کہ نواسوں پر شفقت ورحمت نہ کرنے والا اللہ تعالی کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ علاوہ ازیں آنخضرت طنے آئے آئے امت کو خمنی طور پر اس بات کی ترغیب بھی دیتے ہیں، کہ وہ اپنے نواسوں سے پیار کرکے اپنے رب تعالی کی رحمت کو حاصل کریں۔

د:حسن وحسین وظافیما کوگرتے و کھے کر خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانا:

حضرت ائمہ احمد، ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن ملجہ اور ابن حبان نے حضرت بریدہ دہنائئۂ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهَا يَخْطُبُنَا، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَلَيْهَا، عَلَيْهِ مَا قَمِيْ صَانِ أَحْمَرانِ يَمْشِيانِ وَيَعْثُرُان.

فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَحَمَلَهُمَا، فَوَضَعَهُمَا يَنْنَ يَدَيْهِ.

ثُمَّ قَالَ: "صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ: ﴿إِنَّهَا أَمُوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ

نَظُرُتُ إِلَى هٰذَيُنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمُشِيَانِ وَيَعُثُرَانَ، فَلَمُ أَصُبِرُ، حَتَّى قَطَعُتُ حَدِيْنِي، وَرَفَعُتُهُمَا. " ٢

<sup>🚺</sup> سورة التغابن / جزء من الآية ١٥.

المسند، رقم الحديث ٩٩/٣٨، ٢٢٩٩٥ - ١٠٠ ؛ وسنن أبي داود، تفريع أبواب الحمعة،
 باب الإمام يقطع الخطبة للأمر[لأمر] يحدث، رقم الحديث ١١٠٥ ، ٣٢٢/٣؛ وجامع €

سجان الله! رسول کریم طنط الله کونواسول کے لڑکھڑانے پر کس قدرتشویش لاحق ہوئی، کہ اپنا خطبہ جاری نہ رکھ سکے، پہلے انہیں اٹھا کر اپنے سامنے منبر پر بٹھایا، پھر خطبہ مکمل کیا۔اور افسوس ہے ان والدین پر، جو اولا دکو صراط متنقیم سے بھٹلتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیکن ان کے پاس معاشی، سیاسی، ساجی یا دینی مصروفیات کی وجہ سے یا اپنی لذتوں اور آسائشوں میں گمن ہونے کی بنا پر، اپنے جگر گوشوں کوسنجالا دینے کے لیے وقت ہی

الترمذي، أبواب المناقب، باب، رقم الحديث ٢٠ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ وسنن النسائي، كتاب الجمعة، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطع كلامه، ورجوعه إليه يوم الحمعة، ١٨٠٣ وسنس ابن ماجه، كتاب اللباس ،باب لبس الأحمر للرجال، رقم الحديث ١٩٠٥ ٣ ، ٢٩٨/ ٢ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام، ذكر السبب الذي من أجله فعل المصطفى بها من مناورة م الحديث ١٩٠٥ ، ١٠ ، ١٩٠١ . الفاظ حديث المستد كم بين المستد كي سندك في ازا ووطاوران كرفقاء ني إصنان كها به ١٠ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ وصحيح سنن المستد كرا ، ١٠ ، ٢ وصحيح سنن الترمذي وصحيح سنن النسائي ١٠ ٢ ، ٢٠ وصحيح سنن الترمذي ٢ / ٢ ؛ وصحيح سنن النسائي ٢ / ٢ ، ٢ وصحيح سنن ابن ماجه ٢ / ٢ ) .

نهين \_ اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْ هُوُّلاءِ الْأَشْقِيَاءِ ۞ آمِيْن يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ.

ھ:حسن وحسین خالخیما کو دنیاوی خوشبو میں سے اپنا حصه قرار دینا:

امام بخاری نے حضرت ابن عمر وظافتہا ہے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں

نے بیان کیا:''میں نے نبی کریم کھنے آئے کوفر ماتے ہوئے سنا:

"هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا" ٥

[''وہ ان دونوں (حسن وحسین رٹائٹھ) دنیادی خوشبو میں سے میراحصہ ہیں۔''] حدیث کی شرح میں علامہ زمنشر کی لکھتے ہیں:''لینی وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے ہیں، جو کہ انہوں نے مجھے عطافر مایا ہے۔'' ®

حافظ ابن حجرتح ریرکرتے ہیں:''معنی سے ہے، کہ وہ دونوں مجھ پراللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور عطا کر دہ عطیہ ہیں۔اولا دکو چونکہ سونگھا جاتا ہے اور بوسہ دیا جاتا ہے، اس اعتبار سے وہ گویا کہ خوشبوؤں میں سے ہیں۔'' ہ

خلاصۂ گفتگویہ ہے، کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کواپنی بیٹیوں کی اولا د سے گہرا لگا وَاور بے بناہ تعلق تھا۔

(٣)

اولا د کے لیے دعا کیں

سیرت طیبہ میں موجود باتوں میں سے ایک بیکھی ہے، کہ نبی کریم مطبق اپنی

الدكريم! جميل ايسے بدنھيب لوگوں ميں شامل نه فرمانا \_ آمين ياجي يا قيوم.

صحیح البخاري، کتاب الأدب باب رحمة الولد و تقبیله و معانقته، جزء من رقم الحدیث
 ۲۹/۱۰، ۹۹۶

<sup>🗿</sup> منقول از: فتح الباري ٢٠/١٠. .

المرجع السابق ، ٤٢٧/١.

حَدِّ إِنْ كِيْ اللهِ حَدِّ إِنْ كِيْ اللهِ الله

اولا د اور ان کی اولا د کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرماتے تھے۔ درج ذیل پانچ مثالوں سے اس کی وضاحت ہوتی ہے:

ا: سہاگ رات بیٹی ،ان کے شوہراورنسل کے لیے دُعا کیں:

اس بارے میں دوروایات ملاحظہ فر مایئے:

ا: حفرات ائمه ابن سعد، ابن السُّنِّى ، طبرانی اور بزار نے حضرت بریده فران سے روایت نقل کی ہے، کہ جب[حضرت علی والنی کی اشپ زفاف تھی ، آنخصرت علی آئی نے فرمایا •:
" لَا تُحْدِثُ شُیْئًا حَتَّی تَلْقَانِی. "

["میرے آنے تک کھ نہ کرنا۔"]

انہوں نے بیان کیا: ''رسول اللہ ﷺ نے (تشریف لانے کے بعد) ایک برتن منگوایا اور اس میں وضوفر مایا، پھر اس (برتن میں موجود پانی) کوعلی بڑا ٹیڈ پر انڈیل دیا، پھر ( دُعاکر تے ہوئے ) کہا:

" اَللَّهُمَّ بَادِكُ فِيْهِمَا ، وَبَادِكُ عَلَيْهِمَا ، وَبَادِكُ لَهُمَا فِي نَسُلِهِمَا." 

[''احالله!ان دونوں میں برکت ڈالیے ، اور دونوں پر برکت[ٹازل]
فرمایئے اوران دونوں کے لیےان کی نسل میں برکت عطا فرمائے۔'']
حافظ ابن الشّیٰ کی روایت میں دُعا کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"اَللَّهُمَّ بَارِكُ فِيُهِمَا ، وَبَارِكُ عَلَيُهِمَا ، وَبَارِكُ لَهُمَا فِي شَمْلِهِمَا." 9

جب حضرت فاطمه بخالها کی شادی کی رات تھی ، تو آ مخضرت منطق آیا نے حضرت علی بخالف سے فرمایا۔

الفاظِ حدیث الطبقات الکبریٰ ۲۱/۸. کے ہیں۔حدیث شریف کا ابتدائی حصہ اور تخ تئ اس کتاب کے ص
 ۲۹ \_ ۲۹ پر ملاحظہ فرما ہے ۔

المعتقد مون كتساب عمل اليوم والليلة ، باب ما يقول للعرس ليلة البناء ، جزء من رقم الحديث
 ١٠٧ ، ص ٢١٤ ـ ٢١٥.

[''اے اللہ! ان دونوں میں برکت ڈالیے، اور ان دونوں پر برکت (نازل) فرمایئے اور ان دونوں کے لیے معاملہ میں برکت عطا فرمایئے۔'']

امام البز اركى روايت ميں ہے:

" اَللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمَا وَبَارِكُ لَهُمَا فِي شِبُلَيْهِمَا. " •

[اے اللہ! ان دونوں میں برکت ڈالیے اور ان دونوں کے لیے ان کے

بچوں میں برکت عطا فر مایئے۔'' ]

۲: امام طبرانی نے حضرت اساء بنت عمیس والنفیا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

''جب علی کو فاطمہ زُنْ اُنْ کا تخنہ دیا گیا ، تو ہم نے ان کے گھر میں بچھائی ہوئی کنگریوں ، ایک کھجور کے درخت کی چھال سے بھرے ہوئے تکیہ، ایک منکے اور ایک کوزے کے سوا کچھ نہیایا۔

رسول الله طلطي في نيغام بهيجا:

" لَا تُحْدِثَنَّ حَدَثًا " أَوْ قَال: "لَا تَقُرَبَنَّ أَهْلَكَ حَتَّى آتِيَكَ."

[''بالکل کچھ بھی نہ کرنا''<sub>]</sub> یا آنخضرت مشیکی نے فرمایا®: [''میرے

آنے تک اپنے اہل کے بالکل قریب نہیں جانا۔"]

نبي كريم الطينية تشريف لائے اور دريافت فرمايا:

" أَثُمَّ أَخِي؟"

[''کیاوہاں میرا بھائی ہے؟'']

طاخطه بو: محمع الزوائد ، كتباب السناقب ، باب منه في فضلها و تزوجها بعلي وَقَائِنًا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْنَالِمِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْن

<sup>🗨</sup> راوی کوشک ہے، کہ آنخضرت مِشْ عَنْ آنے دونوں میں سے کون ساجملہ استعال فر مایا تھا۔

اُم ایمن مخالفتها نے عرض کیا ، اور وہ اُسامہ بن زید مِناکِنْهَا کی والدہ ایک نیک حبشی خاتون تھیں :

" يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! هٰذَا أَخُوْكَ ، وَزَوَّ جْتَهُ ابْنَتَكَ؟" [" اے الله تعالیٰ کے رسول سے اللے اللہ اللہ علیہ کے بھائی ہیں اور آپ نے ان سے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے؟"]

اور نبی کریم طنی آین نے (جب) اپنے صحابہ کے درمیان مواخات کی تھی • ، تو علی شائنڈ کواپنا بھائی بنایا تھا۔

المخضرت طفي عليم في مايا:

"إِنَّ ذٰلِكَ يَكُونُ يَا أُمَّ أَيُمَنَ؟"

[''اے اُم ایمن! ایسے ہوتا ہے۔'']

انہوں[حضرت اساء رہائٹھا]نے بیان کیا:

''نبی کریم طنط این نے ایک برتن منگوایا، جس میں پانی تھا۔ پھر جواللہ تعالی نے چاہا ، پڑھا ، پھر علی۔ فالٹینڈ کے سینے اور چبرے برمسے کیا ، پھر فاطمہ۔ فاظمہ۔ فائنٹہ کو بلایا ، وہ حیا کی وجہ سے لڑ کھڑاتی ہوئی آپ طلط کی آپ طلط کی ہوئی کی سے چھڑکا و طرف کھڑی ہوئیں۔ آنخضرت طلط کی نے ان پر اس (پانی) سے چھڑکا و فرمایا۔ پھر جواللہ تعالیٰ نے چاہا، ان کے لیے کہا (یعنی دعا کیں کیس۔)

پھر آ تخضرت طفی آیا نے ان سے فرمایا:

"أَمَا إِنِّي لَمُ آلُكِ أَنُ أَنْكُحُتُكِ أَحَبَّ أَهُلِي إِلَيَّ."

مدینه طیبہ جمرت کر کے تشریف لانے کے بعد آنخضرت میں کھیے آئے ایک ایک مہا جر مسلمان کو ایک ایک
 انصاری مسلمان کا بھائی بنا دیا تھا۔ اور حضرت علی فٹائٹھ کو اپنا بھائی بنانے کے اعزاز سے نو از ا۔

یعنی پانی کے برتن میں اپنا دست مبارک ترکر کے ان کے سینے اور چبرے پر پھیرا۔

جَوْنِ اللهِ عَلَيْتِ واللهِ عَلَيْتِ واللهِ عَلَيْتِ واللهِ عَلَيْتِ واللهِ عَلَيْتِ واللهِ عَلَيْتِ واللهِ ع

[''سنو بے شک میں نے اپنے خاندان میں سے اپنے نز دیک عزیز ترین شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے میں تمہارے حق میں کو تا ہی نہیں گی۔'] پھر آنخضرت ملئے تھیے نے پس پر دہ یا دروازے کے پیچھے ایک سابید دیکھا، تو

آپ طشیعایا نے بوجھا:

" مَنُ هٰذَا ؟"

انہوں نے عرض کیا:''اساء۔''

آ تخضرت مِنْ عَلِيمُ نِهِ مَا يَا: "اسماء بنت عميس؟"

انہوں نے عرض کیا: ''جی ہاں یا رسول اللہ۔ مطفع اللہ ۔!''

آتخضرت طشيطيم نے فرمایا:

"جِئْتِ كَرَامَةً لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ اَنَا

[''تم رسول الله طفي الله كا تكريم كے ليے آئى ہو؟'']

انہوں نے عرض کیا: '' بہلی رات بچی کے پڑوس میں کوئی خاتون ہونی چاہیے،

کہ وہ بوقتِ ضرورت اس کواپنی کیفیت سے آگاہ کر سکے۔''

انہوں نے بیان کیا:

" فَدَعَا لِي بِدُعَاءٍ إِنَّهُ لَأُوثَقُ عَمَلِيْ عِنْدِي."

[''آ تخضرت ﷺ نے میرے لیے ایسی دُعا فرمائی، که بلاشک وشبہ

میری نگاہ میں وہ میراسب سے زیادہ بھرو سے کاعمل ہے۔'' ]

پھر آنخضرت طفی آنے علی خالفیز سے فر مایا:

"دُونَكَ أَهْلَكَ."

''(اب)ایے اہل کے پاس جاؤ۔''

"ثُمَّ خَرَجَ ، فَوَلَّى ، فَمَا زَالَ يَدْعُوْ لَهُمَا ، حَتَّى تَوَارَى

فِيْ خُجْرِهِ. " ٥

" پھر آ تخضرت طنظ آنے (وہال سے) نکلے اور (اپنے گھر کی طرف) روانہ ہو گئے۔ (راستے میں) ان دونوں کے لیے دُعا کرتے رہے، یہاں تک کہآپ طنظ آنے اپنے حجرہ میں داخل ہو گئے۔"

دونوں حدیثوں سے معلوم ہونے والی چھ باتیں:

ا: آنخضرت منظیمین کا بیٹی کی عائلی زندگی سے گہراتعلق اور دلی لگاؤ، کہ باوجود بے پناہ مصروفیات کے ان کی نئی زندگی کا آغاز کروانے کے لیےخودان کے ہاں تشریف لائے۔

آ تخضرت طین کے بیٹی اور ان کے شوہر کے درمیان، ان دونوں پر، ان کے بچوں، ان کی نسل اور معاملات پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے نزول کے لیے عظیم الثان دُعا ئیں کرنا۔

دامادی تکریم، که [میرے بھائی] کے عظیم لقب کوان کے لیے استعال فرمانا۔ اور بیالقب آنخضرت منتی کی نائیں مواخات کے موقع پر عطا فرمایا تھا۔ الله کریم نے سچ فرمایا ہے: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِیْمِ ﴾

۴:صاحب زادی کے رُوبروان کے رشتہ کے لیےحسن انتخاب کی خاطر مخلصانہ کوشش کا وضاحت اوراختصار سے تذکرہ فرمانا۔

۵:صاحب زادی کی خدمت اور د مکیھ بھال کی خاطر آنے والی خوش نصیب خاتون کے لیے عظیم الشان دُعا کیں دینا۔

<sup>•</sup> مجمع الزوائد، كتاب المناقب، باب منه في فضلها و تزويجها بعلي وَ الله ٢٠٩/٩. 

٢١٠. حافظ يم كل كل يه يه كراس كوطراني في روايت كيا ب اوراس كروايت كرفي والحصح كراوايان على والمان والما

القلم/ الآية ٤ . [اور بلاشبرآ ي توايك بهت بو فلل يربي -]

﴿ إِن كَرِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الل

٢: بيني اور ان ك شوم ك لي الله تعالى ك روبرو تكرار س فريادي كرنا ـ فَصَلَوَاتُ رَبِّيْ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ .

ب: بیٹی، داماد اور نواسول ری انتیاب سے گندگی کی دوری اور خوب پاکیزگی کی دعا:

امام مسلم نے حضرت عائشہ زیا تھیا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"نبی کریم مشق آنے آئے۔ تو آپ مشق آنے آئے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے نکلے۔
حسن بن علی فیا تھیا آئے، تو آپ مشق آنے آئیں اس میں داخل کرلیا، پھر
حسین زیاتی آئے، وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوگئے۔ پھر فاطمہ وہا تھیا، آئیں، تو

آنحضرت مشق آئے آئے، وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوگئے۔ پھر فاطمہ وہا تھیا آئے آئیں، تو

آنحضرت مشق آئے آئے انہیں بھی داخل فرمالیا۔ پھر علی فیاتی آئے، تو آپ مشق آئے آئے، تو آپ مشق آئے آئے وہ انہیں بھی داخل فرمالیا۔ پھر آپ مشق آئے آئے انہیں کی داخل فرمالیا۔ پھر علی فیاتی کا بیارشاد) پڑھا:

﴿ اِنّہ اَ یُس کِ کُمُ تَطُہ یُدُ اللّہ کُ لِیُ نُ هِ بَ عَنْ کُمُ الرِّ جُسَ اَهُ لَ الْبَیْتِ

وَیُطَہ ہُر کُمُ تَطُہ یُدُ اللّٰ کُ لِیُ نُ هِ بَ عَنْ کُمُ الرِّ جُسَ اَهُ لَ الْبَیْتِ

[ (اے ) اہل بیت! اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہتم سے گندگی دور کر دیں اور تہہیں کمل طور پریاک کر دیں ]

اور ابن حبان کی روایت میں ہے، کہ رسول الله طفی آنے ان چاروں کو اپنے وائیں، بائیں اور آ گے بٹھانے کے بعد مذکورہ بالا آیت کریمہ پڑھی اور کہا:

"اَللَّهُمَّ هٰؤُلاءِ اَهْلِي" ٩

<sup>🛭</sup> سورة الأحزاب / جزء من الآية ٣٣.

صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النبي في الحديث الحديث ١٨٨٣/٤ (قم الحديث ١٨٨٣/٤).

 <sup>♦</sup> الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره بالشيخ عن مناقب الصحابه رجالهم و نسائهم ، ذكر النجير المصرّح بأن هؤلاء الأربع الذين تقدّم ذكرنا لهم أهل البيت المصطفى بالشيخ ، حزء من رقم الحديث ٦٩٧٦ ، ٥ / ٢٣٣١.

# ﴿ نِي رَبِي اللهِ اللهِ اللهِ عَيْنَةِ واللهِ ﴾ ﴿ وَاللهِ عَنِينَةِ واللهِ ﴾ ﴿ وَاللهِ عَنِينَ واللهِ ﴾ ﴿ وَاللهِ عَنِينَ واللهِ ﴾ ﴿ وَاللهِ عَنِينَ وَاللهِ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّ

تنبيه:

اس حدیث شریف سے بیژابت ہوتا ہے، کہ بیرجاروں شخصیات رضوان الڈعلیہم اہل بیت میں شامل ہیں،لیکن بیرثابت نہیں ہوتا، کہان کے سوا کوئی اور اہل بیت میں شامل نہیں، از واج مطہرات قرآن کریم کی صریح نص کے ساتھ اور یہ جاروں سیح حدیث کےمطابق آنخضرت مشیر کی دعا کے ساتھ اہل بیت میں شامل ہیں۔ مذکورہ بالا آیت کا ابتدائی حصداوراس سے پہلے والی آیت کریمہ بمعدر جمد ذیل میں درج کی جارہی ہیں، تا کہ توفیق الہی سے بات اچھی طرح واضح ہوجائے۔ ﴿ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْبَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَصٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِي وَ اَقِبْنَ الصَّلُوةَ وَ اتِينَ الزَّكُوةَ وَ اَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُنُهِبَ عَنْكُمُ الرَّجُسَ آهُلَ الْبَيُتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْرًا﴾

[اے نبی کی بیو یوا تم کوئی عام عور تیں نہیں ہو، اگر تقوی اختیار کرو، تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو، کہ جس کے دل میں بیاری ہے، طمع کر بیٹے اور سیدھی سادی بات کرو۔ اپنے گھروں میں کئی رہو اور پہلے زمانیہ جا بلیت کی طرح بناؤ سنگھار کے ساتھ نہ نکلا کرواور نماز قائم کرواور زکو تا ادا کرو اور اللہ تعالی اور ان کے رسول منظم تیا کی فرما نبرداری کرو۔

(اے) اہل بیت! اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں، کہتم سے گندگی دور کر دیں اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دیں ] شیخ الحدیث مجمء عبدہ الفلاح لکھتے ہیں:

آیت کا سیاق وسباق صاف بتا رہا ہے، کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی منطق الله کی از واج می انتہ ہیں، جیسا کہ آینیس آء السنیس آء السنیس آء السنیس آء السنیس آء السنیس آء السنیس الله وی اور الله خطاب سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے، کہ جب آیت نازل ہوئی، تو آپ منطق الله آنے فاطمہ، علی، حسن اور حسین ری انتہ ہو کہ بلایا اور ان پر اپنا کمبل ڈال کر دعا کی: "اے اللہ! بیہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نایا کی دور فرما اور انہیں صاف سخر ابنادے۔"

اس حدیث کے بیمعنی نہیں ہیں، کہ از واج مطہرات اہل البیت میں سے نہیں ہیں، بلکہ اصل میں تو آیت از واج مطہرات ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے اور ان کوتطہیر کی خوش خبری دی گئی ہے پھر آنخضرت ملے آئے آئے کی دعا سے حضرت فاطمہ، علی، حسن اور حسین رقنانیہ ہمی اس میں شامل ہو گئے۔ •

ج:حسن خالتُهُ كالله تعالى كامحبوب بننے كى دعا:

نبی کریم ﷺ کی اس دعا کا ذکر متعددا حادیث میں آیا ہے۔ ذیل میں ان میں سے تین احادیث ملاحظہ فرمائے:

ا: امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت براء ذالٹیز سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

'' میں نے رسول اللہ منظیم آئے کو اس حالت میں دیکھا، کہ حسن بن علی فراہ آپ کے کندھے پر تھے، اور آپ منظیم آئے ہے

اشرف الحواشي ص د٠٥، ف ٨ باحتصار؛ تيز طلاظه بو: فسير القرطبي ١٨٤/١٤؛
 وتفسير ابن كثير ٣/١٣٥\_٥٥٠؛ وتفسير القرآن بكلام الرحمن ص ٥٣٦، هامش ١.

المرافع الم

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ."

''اے اللہ! بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں ، سوآپ بھی اس سے محبت کیجئے۔'' •

امام ابن حبان نے اس صدیث پراپی کتاب میں درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے: [ذِکْرُ دُعَاءِ الْـمُصْطَفٰی ﷺ لیلے حسین بن علی ﷺ بالْمُحَّبَةِ] •

[مصطفیٰ طفی اللہ کی حسن بن علی طفی اللہ اللہ تعالیٰ کا)محبوب بننے کی دعا ] دعا ]

۲: امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ: سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: بیان کیا:

"أَيُنَ لُكُعُ؟

[''حچوٹو کہاں ہے؟

أُدُعُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِي وَظَلِيًّا."

حسن بن على ظافينا كو بلاؤ-']

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين
 وَقَطِيًّا، رقم الحديث ٢٧٤٩، ٣٧٤٩؛ وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب
 فضائل الحسن والحسين وَقَلِيًّا، رقم الحديث ٥٥ ـ (٢٤٢٢)، ٢٨٨٣/٤.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره به عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم، ٥ / ١٦/١٥.

حسن بن علی بنائنہا (آپ سنے آئے کی طرف) چلتے ہوئے آئے اور ان کی گردن میں خوش ہو دار لونگ کا ہار تھا۔ نبی کریم سنے آئی آئے اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا (انہیں گلے طنے کے لیے) اور حسن زفائن نے بھی اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا اور وہ آنخضرت مشاع آئی سے لیٹ گئے۔ آپ مشاع آئی اس طرح پھیلایا اور وہ آنخضرت مشاع آئی سے لیٹ گئے۔ آپ مشاع آئی کہا:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مِن يُحِبُّهُ."

[''اے اللہ! بےشک میں اس ہے محبت کرتا ہوں، سوآپ بھی اس سے محبت فرمائے۔''] محبت فرمائے اور جواس ہے محبت کرے، اس سے محبت فرمائے۔''] ابو ہریرہ زلائی نے بیان کیا:''رسول اللہ طشے کی آئے کی اس دعا کے بعد مجھے حسن ابن علی فٹاٹٹا سے زیادہ پیارا کوئی نہ تھا۔'' •

۳: امام بخاری نے حضرت اسامہ بن زید طافتہا کے حوالے سے نبی کریم طافقہا کے حوالے سے نبی کریم طافقہا کے استعمالی کے سے روایت نقل کی ہے:

أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ، وَيَقُولُ:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأُحِبَّهُمَا." أَوْ كَمَا قَالَ .

[بلاشبه آنخضرت مِنْ عَلَيْهِ انهيں اور حسن خاليبًا كو بكڙ كركها كرتے تھے:

''اے اللہ! بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائے''او کما قال آ

الم ابن حبان نے اپنی کتاب میں اس پرورج ذیل عنوان تحریر کیا ہے: اِذِکُرُ إِنْبَاتِ مُحَبَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلا لِمُحِبِّي الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ

 <sup>◘</sup> صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب السخاب للصبيان، رقم الحديث ٥٨٨٤.
 ٢٣٢/١٠.



رِضُوانَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا.] •

[حسن بن علی رضوان الله علیها ہے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ جل وعلا کی محبت کا ذکر <sub>آ</sub>

احادیث شریفه سے مستفاد دوباتیں:

٢: آنخضرت طِشَاكَةِ نَ وَصَن وَالنَّهُ كَ اللّه تعالى كامحبوب بننے ] كى دعا پراكتفا نہ كيا، بلكہ يه دعا بھى كى، كہ جو ان سے محبت كرے، وہ بھى اللّه تعالى كامحبوب بن جائے، تو اس طرح آپ طِشْنَ اَنْ فَان سِن مَعْنى طور پرامت كواپنے نواسے سے محبت كرن كى ترغيب دى۔ وَالنَّهُ مَ اُرْدُ قُنْ اَ حُبَّهُ وَحُبَّ جَدِّم الْكَرِيْم عِلْنَا اَلْهُ مَ الْرُدُ قُنْ اَ حُبَّهُ وَحُبَّ جَدِّم الْكَرِيْم عِلْنَا وَحُبُّكَ آمين يَا رَبُّ الْعَالَمَ فَ اِنْ الْعَالَمَ فَ اللّهِ اللّهُ ا

و:حسن والنيز كل ليرحمت الهيدكي دعا:

الم بخارى نے حضرت اسامہ بن زید ظافہ سے روایت نقل كى ہے، كه "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى فَخِذِهِ، "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى فَخِذِهِ، وَيُعْظَى عَلَى فَخِذِهِ الْآخَرَ، ثُمَّ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي وَاللهِ عَلَى فَخِذِهِ الْآخَرَ، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ مَدُنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اَللَّهُمَّ ازْمَحُمُهُمَا فَانِّي أَرْحَمُهُمَا."

ترجمه "اے اللہ تعالیٰ! بمب ان کی ،ان کے محرّم نانا مشکری اورا پی محبت عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین. www.besturdubooks.wordpress.com

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره في مناقب الصحابة رجالهم
 ونسائهم، ٥ / ٧/١ ٤

[''رسول الله طنط الله علي مجھے پکڑ کر اپنی ایک ران پر بٹھاتے اور حسن ابن علی بنائیں کو دوسری ران پر بٹھاتے ، پھر ان دونوں کو ملاتے ، پھر کہتے :
[''اے الله! ان دونوں پر رحم فرما ہے ، بے شک میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں]

ام ما بن حبان نے اپنی کتاب میں اس پردرج فیل عنوان تحریر کیا ہے: [ ذِکْرُ دُعَاءِ الْـمُصْطَفَى عِلْمَا اللّهُ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَيْهَا لِللّهَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَيْها بالرَّحْمَةِ] •

[مصطفل طفی این کا کا در این معلی طفی این کا در میا کا در میا کا در این مصطفل طفی کا در این معلوم ہونے والی دو با تیں:

ا: آنخضرت منطقطینی کی حضرت اسامه اور حضرت حسن طاقیم سے شدید محبت که ان دونوں کو اپنی را نوں پر بٹھاتے ۔

۲: آنخضرت طفی آن دونوں کے لیے رحمت الہید کے پانے کی دعا ایک دو مرتبہ نہیں، بلکہ کثرت سے کیا کرتے تھے، جبیبا کہ حضرت اسامہ فالٹیز کے بیان کردہ الفاظ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اُعلم.

ه: حسن وحسين فالنها كالله تعالى محبوب بننے كى دعا:

ا مام بزار نے حضرت ابو ہریرہ فراٹنئٹ سے روایت نقل کی ہے، کہ ''رسول اللّٰہ ﷺ نے حسن وحسین فراٹنٹو کے متعلق (دعا کرتے ہوئے ) کہا:

صحيح البخاري ، كتاب الأدب، باب وضع الصبي على الفخذ، رقم الحديث ٦٠٠٣،
 ٤٣٤/١٠.

 <sup>◊</sup> الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابه رجالهم
 ونسائهم، ٥ / ١٥/١٥.

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأُحِبَّهُمَا."

[''اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، سو آپ (بھی) ان دونوں سے محبت فرمائے۔''

آپ طفی این نے مزید فرمایا

"وَمَنُ أَحَبُّهُمَا فَقَدُ أَحَبَّنِي. " 9

[''اورجس شخص نے ان دونوں سے محبت کی ، بے شک اس نے مجھ سے محبت کی۔'']

حدیث شریف سے معلوم ہونے والی بات:

اس حدیث میں آنخضرت طفی آیا نے اپنے دونوں پیارے نواسوں کے لیے دعا کرنے کی پُرزور ترغیب کے لیے دعا کرنے کی پُرزور ترغیب دی اور یہ ترغیب آپ طفی آیا ہے کے مان مبارک [جس شخص نے ان دونوں سے محبت کی ] میں ہے۔

و:حسن وحسين والعُنْهَا كے ليے بناو الهي طلب كرنا:

امام بخاری نے حصرت ابن عباس مِنظِیّا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

كَانَ النَّبِيُّ عِلَى اللهِ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَيَقُوْلُ: "إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ عليهما السلام:

محمع الزوائد، كتاب المناقب، باب فيما اشترك فيه الحسن والحسين وَ الله الم ١٨٠/٩.
 حافظ بيثمى نے اس كم متعلق لكھا ہے: "اس كو بزار نے روايت كيا اور اس كى [سند جيد] ہے۔"
 (المرجع السابق ٩/١٨٠).

"أَعُودُ فَيِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنُ كُلِّ شَيُطَانٍ وَهَامَّةِ، وَمِنُ كُلِّ عَيُن كُلِّ

[ نبی کریم طفی این حسن اور حسین والته این کے لیے (اللہ تعالی کی) پناہ طلب کیا کرتے تھے اور (ساتھ) فرماتے: ''تمہارے باپ [یعنی جد امجد ابراہیم عَلیْلاً] ان [کلمات] کے ساتھ اساعیل اور اسحاق کے لیے [اللہ تعالیٰ کی ] پناہ طلب کیا کرتے تھے۔

[ان کلمات کا ترجمہ بیہ ہے): ''میں اللہ تعالیٰ کے کامل تا ثیر والے کلمات کے ساتھ ہرایک شیطان ، ہرز ہر ملیے جانور اور ہرنقصان دینے والی نظر بد سے پناہ طلب کرتا ہوں ] •

حدیث شریف سے متفاد دو باتیں:

ا: آنخضرت طینی آلی کا اپنے پیارے نواسوں کے لیے پناوالہی کا طلب کرنا ایک آدھ مرتبہ نہیں، بلکہ کثرت سے تھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس فٹائٹہا کے الفاظ سے واضح ہے۔

> ۲: سابقدا نبیاء میلطام کی دعاؤں کے ساتھ استجاب۔ (۵)

# اولا د کی تعلیم کااہتمام

نی کریم طنط این می بحثیت باپ سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک نمایاں بات یہ ہے، کہ آن مخضرت طنط این بیٹی اوران کی اولا د کوتعلیم دینے کا اہتمام فر مایا۔علاوہ ازیں نواسے نے بھی آن مخضرت طنط اور یاد کیا۔

صحیح البخاري، كتاب الأنبیاء، باب، رقم الحدیث ۳۳۷۱، ۲۰۸/٦.

اس بارے میں ذیل میں تفصیل ملاحظہ فرمایے:

# ا: بيثي كومبح وشام رر صنے والى دُعا كى تعليم:

میں میں ایک ہوں ہوں کے مطرت انس بن مالک ہوں ہوں کی اور حاکم نے حضرت انس بن مالک ہوں ہوں کے دورت انس بن مالک ہوں ہوں کے دورت انس بن مالک ہوں ہوں کے دورت انس بن مالک ہوں ہے ۔ کہ انہوں نے بیان کیا:

" نبي كريم من المناقبة في فاطمه والنفهات فرمايا:

" مَسا يَـمُنَعُلِثِ أَنُ تَسُـمَعِيُ مَسا أُوْصِيُلِثِ بِهِ ، أَنُ تَقُولِيُ إِذَا أَصُبَحُتِ وَإِذَا أَمُسَيُتِ:

يَا حَيُّ ! يَا قَيُّوُمُ ! بِرَحُمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ، أَصُلِحُ لِي شَأْلِي كُلَّهُ ، وَلَا تَكِلُنِيُ إِلَىٰ نَفُسِي طَرَفَةَ عَيْنِ. " • تَكِلُنِي إِلَىٰ نَفُسِي طَرَفَةَ عَيْنِ. " •

[' سی تہمیں جو وصیت کر رہا ہوں ، اس کے سنے [یعنی اس کے مطابق عمل کرنے] سے تہمیں کیا چیز روک رہی ہے: یہ کہ صلح اور شام کے وقت کہو: [یَا حَیُّ !یَا قَیُّوُمُ ابِرَ حُمَتِكَ أَسْتَغِیْكَ ، أَصْلِحُ لِیُ شَأْنِی كُلَّهُ ،
وَلَا تَكِلُنِی إِلَیٰ نَفُسِی طَرَفَةَ عَیْنِ .]

[ ترجمہ: اے ہمیشہ زندہ رہنے والے! ہر چیز کو قائم رکھنے والے! میں آپ

السنن الكبرى ، كتاب عمل اليوم والليلة ، رقم الحديث ، ٣٣ ، ١ ، ٢١٢ ـ ٢١٢ ؛ و كتاب عمل اليوم والليلة اللحافظ ابن السني ، باب ما يقول إذا أصبح ؛ والمستدرك على الصحيحين ، كتاب الدعاء ، ١٠٥١ ٥ . الم ما كم ني الكواصحيين كي شرط يرضح ] كما بها والصحيحين ، كتاب الدعاء ، ١٠٥١ ٥ . الم ما كم ني الكواصحيين كي شرط يرضح ] كما بها والتلخيص ما فظ فراي ني الن كما تصموافظ و تت كل بير في شرط الخطه و: الأذكر المحمل الكبرى اور المعتد رك كي بير في شرط الخطه و: الأذكر المحلم النووي ، باب ما يقول عند الصباح وعند المساء ، ص ٢٦١ ؛ و نتائج الأفكار في تخريج أحديث الأذكار للحافظ ابن حجر ٢٧٨/٢ ـ ٢٧٩ ؛ و فتح البارى ٢١/١١ . حافظ ابن حجر ، اور شيخ عبد القادر ارناؤط ني الكواحي ] قرارويا بـ ( الما خطه و: المرجع السابق حجر ، اور شيخ عبد القادر ارناؤط ني الكواحي ، محمع الزوائد ، ١٧/١ ١ .

ہی کی رحمت کے ساتھ آپ سے مدد طلب کرتی ہوں۔ میری ہر حالت کی اصلاح فرماد یجیے۔'' اصلاح فرماد یجیے اور مجھے آ نکھ جھپلنے کے برابر بھی میر نے نشس کے سپر دنہ یجیے۔'' حدیث شریف میں یہ بات واضح ہے ، کہ آ مخضرت مطفع آئے نے اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ وٹائٹھا کو صبح وشام پڑھنے والی دُعا بتلائی اور اس کے پڑھنے کی پر زور تاکید فرمائی۔

ب: بیٹی کوخادم سے بہتر دعا کی تعلیم:

"فاطمه و النوم طلب كرنے كى خاطر نبى كريم النيكية كى خدمت ميں آئيں، تو آپ طفي آئي نے ان سے فرمايا: "مَا عِنْدِي مَا أُعُطِيْكِ ."

> ''میرے پاس تختجے دینے کے لیے (سیجھے)نہیں ہے۔'' وہ واپس چل گئس۔

پھراس کے بعد آنخضرت مشکھ آن کے ہاں تشریف لائے اور بوچھا: "الَّذِيُ سَأَلُتِ أَحَبُّ إِلَيْكِ، أَوْ مَا هُوَ خَيْرُ مِنْهُ؟"

[''تمہیں وہ چیز زیادہ پیند ہے، جوتم نے طلب کی ہے، یا اس سے بہتر چیز'']

علی رضی نند نے ان سے کہا:

"قُوْلِيْ: لا بَلْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. " آپ کہے:''نہیں'' بلکہ وہ چیز (پسند ہے)، جو کہ اس سے بہتر ہے۔'' انہوں[یعنی فاطمہ وظافھا]نے (ایسے ہی) کہا۔ آ تخضرت طشي مَنْ ني أرشاد فرمايا: "تم كهو:

"اَللْهُ مَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَرَبَّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ! رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ! مُنْزِلَ التَّوُرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُآنِ الْعَظِيْمِ! أَنْتَ الْأَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ! مُنْزِلَ التَّوُرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُآنِ الْعَظِيْمِ! أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ بَعُدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعُدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. وَقُضَ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقُر. " •

["اے اللہ ساتوں آسانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب! [اے]
ہمارے رب اور ہر چیز کے رب! [اے] تورات، انجیل اور قرآن عظیم
نازل فرمانے والے! آپ اول ہیں، کہ آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں،
آپ آخر ہیں، کہ آپ کے بعد کوئی چیز نہیں، آپ ظاہر ہیں، کہ کوئی چیز آپ سے اوپر نہیں، آپ باطن ہیں، کہ کوئی چیز آپ سے بوشیدہ نہیں،
ہماری طرف سے قرض اوا کرد یجئے اور ہمیں فقر سے غی فرما و یجئے۔"]

## حدیث شریف سے متفادیا نج باتیں:

ا: اولا د کی تعلیم وتربیت ان کوساز وسامان دینے سے بہتر ہے۔ آنخضرت مشکماییم

<sup>•</sup> صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما یقول عند النوم وأخذ المصحع، رقم الحدیث ۳۳ ـ (۲۷۱۳)، ۲۰۸٤/۶؛ و جامع الترمذي، أبواب الدعوات، باب، رقم الحدیث ۲۲،۳۷، ۱۸/۹؛ وسنن ابن ماجه، أبواب الدعاء، باب دعاء رسول الله ﷺ، رقم الحدیث ۲۳۷۱، ۳۲۰؛ ۲۶۳٪ والمستدرك علی الصحیحین، کتاب معرفة الصحابة، ۳۲۰، ۱۵۰۷؛ الفاظ مدیث من این ماجه کی بیرام ما کم نے اپنی روایت کرده مدیث کو [بخاری وسلم کی شرط پرضح ] کہا ہے اور حافظ ذہبی نے ان سے موافقت کی ہے۔ ( ملاحظہ ہو:السمستدرك ۳۲۰)؛ والتلخیص ۳/۰۱)، شخ البانی نے ترفی اور این ماجه کروایت روایت کرده مدیثوں کو آسمح قرارویا ہے۔ ( ملاحظہ ہو:صحیح سنن الترمذي ۳۲۶/۲؛ وصحیح ابن ماجه ۲۰۰۲).

نے نہ کورہ بالا دعا سکھلانے سے پیشتر واضح طور پر بیان فر مایا، کہ اس کا سکھنا خادم کے ملئے سے بہتر ہے۔ افسوس کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، کہ بیٹی سے ان کے تعلق کا معیار اس کو سازوسا مان مہیا کرنا ہے۔ ان کی نظر میں تعلیم و تربیت کی کوئی خاص اہمیت و وقعت نہیں۔

۲: بیٹی کی تعلیم وتربیت کا سلسله اس کی شادی ہے منقطع نہیں ہوتا۔ آنخضرت مشطّع کیا۔ نے حضرت فاطمہ وٹائنٹھا کو بید دعا ان کی شادی کے بعد سکھلائی۔

۳: آنخضرت طِشْنَطَيْمَ کا اپنی بیٹی فاطمہ وٹاٹٹھا کی تعلیم کی غرض سے ان کے ہاں تشریف لے جانا۔ •

۳: دورانِ تعلیم آنخضرت منظیم آن کا اسلوب استفهام استعال فرمانا، که آپ منظیم آنکی کی آپ منظیم آنکی کی نظرت منظیم آنکی کی می بهتر نے فرمایا: 'دخته میں وہ چیز زیادہ پیند ہے، جوتم نے طلب کی ہے، یا اس سے بہتر چیز؟'' 🍪

3: مطلوبہ چیز نہ دینے کی صورت میں اس کا نعم البدل دینا۔ آنخضرت مشیری اس نے خادم کی بجائے اس سے بہتر چیز یعنی ندکورہ بالا دعا سکصلائی ۔تعلیم وتر بیت میں اس کی اہمیت اہل فکر ونظر سے مخفی نہیں۔

# ح: نواسے نائنہ' کو دعائے قنوت سکھانا:

حفزات ائمہ احمد، ابوداؤد، تر ذری، نسائی، ابن ماجه، دارمی اور ابن حمال نے حفزت حسن بن علی نبایت سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

<sup>•</sup> اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے راقم السطور کی کتاب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت معلم'' صفحات ۲۰-۷۰ ملاحظه فرمائے۔

اس بارے میں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: المرجع السابق ص ۳۲۵ ۔ ۳۳۳ .

#### ﴿ فَيْ الْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ عَيْنِيةِ واللهِ ﴾ ﴿ وَهُمَا يَكُونُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

"عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَ كَلِمَاتِ أَقُوْلُهُنَّ فِي الْوَتْرِ."
"رسول الله مُضَائِمَ نَ مِحْ كَلَمات سَكُ اللهُ مِن الْهِين (نماز) وتر ميں يرها كروں ـ"

[اے اللہ! مجھے ہدایت دیجئے، ان لوگوں میں سے ،جنہیں آپ نے ہدایت دی اور مجھے عافیت دیجئے، ان لوگوں میں سے، جنہیں آپ نے عافیت دی اور میری نگہبانی فرمائے، ان لوگوں میں سے، جن کی آپ نے نگہبانی فرمائی اور جو کچھآپ نے عنایت فرمایا، اس میں برکت فرمائے

المسند، حزء من رقم الحديث ١٧٢١، ١٧٢٠؛ وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، تفريع أبواب الوتر، بباب القنوت في الوتر، حزء من رقم الحديث ٢٢٠٢؟ ١١/٤؛ وحامع الترمذي، أبواب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم الحديث ٢٦٠٠ وحامع الترمذي، أبواب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم الحديث ٢٠٠٤؛ وسنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوّع النهار، باب اللاعاء في الوتر، رقم الحديث وسنن ابن ما جه، أبواب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم الحديث ١٦٧٠ ١١٠٠ وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب اللاعاء في القنوت، رقم الحديث ١٦٠١ ١١٠ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الرقاق، باب الأدعية، ذكر الأمر بسؤال العبد ربّه حل وعلا الهداية والعافية والولاية فيمن رزق إياها، حزء من رقم الحديث وتوت كيارك من ١٩٠١ ٢٠٠ الم ترذى اللائل في الكواتي الكواتي في في في توثيين جادريم الم الترمذي ١١/١٦؛ وصحيح سنن ابن ماجه ١/١٦٤)؛ شخ الم الم ترديث سن ابى داود كيل وصحيح سنن ابن ماجه ١/١٩٤)؛ ثير الم الحاد كيل دوان حان الحاد كيل الحاد كيل الحاد الحادة ٤/١٥٠)؛ ثير الم الم حديث سنن أبي داود كيل الحاد كيل الحاد كيل الحاد الحادة ٤/١٥٠)؛ ثير الم الحديث سنن أبي داود كيل الحاد الحداد الحداد الحديث سنن أبي داود كيل دوان حاد الحداد الحداد كيل المحداد كيل المداد كيل المداد كيل الحداد كيل الحداد كيل الحداد كيل المداد ال

اور آپ نے جو فیصلہ فرمایا، اس کے شرسے مجھے بچالیجئے۔ بے شک آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ پر فیصلہ نہیں کیا جاتا اور بلاشبہ وہ ذلیل نہیں ہوتا، جس کی آپ سر پرستی فرمائیں اور وہ عزت نہیں پاتا، جس سے آپ دشمنی کریں۔ آپ بابرکت اور بلندو بالا ہیں۔]

اس حدیث شریف میں بیہ بات واضح ہے، کہ نبی کریم طفی آیا نے اپنے نواسے کو دعائے قنوت سکھلائی۔ علاوہ ازیں آنخضرت نے بید دعا صرف حسن رہائی ہی کو نہ سکھلائی، بلکہ ان کے ساتھ دوسروں کو بھی پڑھائی۔ نیز اس کی تعلیم صرف ایک مرتبہ نہیں، بلکہ متعدد مرتبہ دی۔ بعض روایات میں ہے، کہ حضرت حسن رہائی نے بیان کیا:
"وَ کَانَ نُعَلِّمُ مَنَا هٰذَا الدُّعَاءَ" •

[''اورآ مخضرت مطفع أنم بميل بيدعا سكصلايا كرتے تھے'']

اور دکھ کی بات ہیہ ہے، کہ بہت سے دین سے تعلق رکھنے والے اس بارے میں عفلت اور کوتا ہی کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، کہ نواسوں اور نواسیوں سے تعلق ان کے ساتھ لاڈ پیار کرنے ، ان کی ضیافت کرنے اور تحا کف دینے میں محدود ہے۔

# د: نواسے کا نبی کریم طفی مایم سے براہ راست دین کی باتیں سکھنا:

اس بارے میں دومثالیں ملاحظہ فر مایئے:

ا: امام ابن حبان نے ابوالحوراء سعدی ہے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: میں نے حسن بن علی خالیجا ہے عرض کیا:

"حَدَّثِنِيْ بِشَيْءٍ حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عِلْنَيَ ، لَمْ يُحَدِّثْكَ

<sup>•</sup> ملاحظه بو: السمسند، جزء من رقم الحديث ٢٥٢/ ، ٢٥٢/ و الإحسان في تقريب صحبح ابن حبان ، ٢٥٢/ . في تقريب صحبح ابن حبان ابسن حبان ، ٢٠٥٣ . في المران كرفقاء في المسند كي [سند] اورفيخ ارناؤط في جابن حبان كي [سند كويح] قرارويا - ( ملاحظه بو: هامش المسند ٢٥٢/ ) و هامش الإحسان ٢٠٥/٣).

بهِ أُحَدٌّ. "

''میرے لیے وہ چیز بیان تیجئے ، جس کو آپ نے رسول اللہ طشے کیا ہے یا دکیا ہو،کسی اور نے آ پ سے وہ (چیز ) بیان نہ کی ہو۔'' انہوں (لیعنی ابوالحوراء) نے کہا:''انہوں نے بیان کیا: "سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: "دَعُ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا

يُريُبُكُ."

قَالَ: "ٱلنَّحْيُرُ طُمَانِينَةٌ وَالشَّرُّ رِيْبَةٌ." •

میں نے رسول الله طفی این کوفر ماتے ہوئے سنا:

''جو چیز تجھے شک میں ڈالے،اس کوچھوڑ کروہ [چیز لے لو] جو تجھے شک میں مبتلا نہ کر ہے۔''

آنخضرت طنے وَیہ نے (یہ بھی) فرمایا: "خیر (ول کے لیے باعث) اطمینان ہےاورشر (سبب) قلق ہے۔''

۲: امام احمد نے ابوالحوراء سے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا:

" ہم حسن بن علی والنہا کے یاس تھے، توان سے یو چھا گیا:

مَا عَقَلْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ؟ أَوْ عَنْ رَسُول اللَّهِ عَلَيْكَ؟" "آپ نے رسول الله ط<u>نت آن</u> ہے کون ہی بات (عقل وشعور کی عمر میں ) سیکھی؟"

انهول في بيان كيا: "وَعَقَلْتُ مِنْهُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ . "٥

الإحسان في تـقـريب صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب الورع والتوكّل، ذكر الزحر عما يسريب المسرء من أسباب هذه الدنيا الفانية الزائلة، جزء من رقم الحديث ٧٢٢، ٤٩٨/٢ . يَشْخُ ارِنَا وُوطِ نِهُ اس كو [سيح ] قرار ديا ہے۔ (ملاحظہ:هامش الإحسان ٩٩٣ ع).

السسند، جزء من رقم الحديث ١٧٢٥، ٣٠٠/٥٠. عافظ يتثمي نے اس كے إراو مان كو ثقه ] قرار دیا ہے۔ ( ملاحظہ ہو:محب مع الزوائد ۳ / ۹۰)؛ یشخ ارنا ؤوط اوران کے رفقاء نے اس ←

''اور میں نے آنخضرت طفی آئی سے (عقل وشعور کی عمر میں) پانچوں نمازیں سیکھیں۔''

فدکورہ بالا دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ رسول کریم مطبع آیا ہے۔ کے پیارے نواسے حضرت حسن رہائنہ نے آپ طبیع آیا کی مجلس میں حاضر ہونے پر، آپ سے دین کی باتیں سیکھیں۔

نوٹ: اس بارے میں چوتھی مثال ہیہ ہے، کہ نبی کریم طفی آنے نے اپنی صاحبز ادی اور داماد دونوں کو خادم کی بجائے نماز کے بعد اور بستر پر آنے کے بعد پڑھنے والے کلمات سکھلائے۔ •

(Y)

#### نواسول كوكھلا نابنسانا

نبی کریم ﷺ کی بحثیت باپ سیرت میں ایک نمایاں بات یہ بھی تھی، کہ آپ ﷺ آپ نواسوں کو ہنساتے، بہلاتے اور انہیں شگفتہ اور خوش رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ذیل میں اس سلسلے میں چندواقعات ملاحظہ فرما ہے:

ا: دونوں ہاتھ پھیلائے نواسے کو پکڑنے کی خاطراس کے پیچھے جانا:

حفرات ائم احمد، بخاری، ابن ماجه، ابن حبان اور حاکم نے حفرت یعلی عامری بنائی سے روایت نقل کی ہے، کہ بلاشبہ وہ رسول الله طفی ایک کا تھا ایک کھانے کی دعوت کے لیے نکلے۔

انہوں نے بیان کیا:

 <sup>◄</sup> كى[سندُوسي ] قرارويا ہے۔ (هامش المسند ۲۵۱/۳).

اَسُ فَنَ تَفْسِيلُ اور حُوالد كَتَابِ كَصْفَحات • 9 يـ ٩٣ مين ملاحظة فرمائية ..

"فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَيْ آمَامَ الْقَوْمِ، وَحُسَيْنُ وَكُلَّهُ مَعَ الْغِلْمَانِ يَلْعَبُ، فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ عِلْمَانَ يَلْعَبُ، فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ عِلْمَانَ يَلْعَبُ، فَطَفَقَ السَّبِيُّ يَفِرُهَا هُنَا مَرَّةً، وَهَاهُنَا مَرَّةً، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ عِلْمَا يَكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ."
اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

#### انہوں نے بیان کیا:

"فَوَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ قَفَاهُ، وَالْأُخْرَى تَحْتَ ذَقِنِهِ، فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيْهِ يُقَبِّلُهُ، فَقَالَ:

"حُسَيُنٌ مِنِّي، وَأَنَا مِنُ حُسَيُنٍ. أَحَبَّ اللَّهُ مَنُ أَحَبَّ حُسَيْنًا. حُسَيْنٌ سِبُطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ."

[ آنخضرت طنیج آنی نے ایک ہاتھ ان کی گدی پر اور دوسرا ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا، پھراپنے دہن (مبارک) کوان کے منہ پررکھ کر انہیں چومنا شروع کردیا۔اور فرمایا:

الأدب المفرد مين مه: "فإذا حُسَيُنْ وَكُلَّهُمْ يَلُعَبُ فِي الطَّرِيْق". (الأدب المفرد، باب معانقة الصببي، حزء من رقم الحديث ٣٦٦، ص ١٣٣). [ال وقت صين رَّاتُهُ راسته مِن مَعل ربح عني ل ١٣١ - ١٣٨).

سنن ابن ماجه يل مج: "وبسط يديه". (سنن ابن ماجه، جزء من رقم الحديث ١٣١، اسنن ابن ماجه، جزء من رقم الحديث ١٣١، ١ (٢٨/١). [اورآ مخضرت بطيع آيم في دونون باته محميلا دع]؛ نيز ملاحظه بو:الأدب المفرد، باب معانقة الصبي، رقم الحديث ٣٦٦، ص ٣٣٤.١ .

ردسین بڑھی ہے ہیں اور میں اس سے ہوں، حسین سے محبت کرنے والے سے اللہ تعالی محبت کریں۔ حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے] ●

اللہ اکبر! نواسہ کو بہلانے اور ہنسانے کا کس قدر اہتمام ہے! آنخضرت ملتے ہیں۔

لوگوں سے آگے بڑھتے ہیں، حسین بھائی کو دیکھ کرسب لوگوں کے روبروا پنے دونوں ہاتھ بھیلا کران کے بیچھے بیچھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں پکڑ لیتے ہیں۔

' پھر کس قدر پیار وشفقت ہے! ایک مبارک ہاتھ ان کی گدی پر، دوسراان کی تھوڑی کے نیچاور پھراپنے دہن مبارک کوان کے منہ پررکھ کر بوسے دینے شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اعلان فرماتے ہیں: ' دحسین زائنے مجھ سے اور میں اس سے۔''

نواسے سے صرف خود ہی محبت نہیں کرتے ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرکے [حسین سے محبت کریں] پوری امت کوان سے محبت کی ترغیب دے رہے ہیں۔

پھراپنے لاڈ پیار اور محبت کا سبب بیان فرما رہے ہیں، کہ حسین رفیاتی نواسوں سے ایک نواسہ ہے۔ فصلوات رہی و سلامه علیه، ورضی الله عنه وأرضاه

المسند، رقم الحديث ٢٦٦، ١٣٥١، ٢٦٢، ١٠٢٠؛ والأدب المفرد، باب معانقة الصبي، رقم الحديث ٢٦٦، ص ١٣٦٤؛ وسنس ابن ماجه، المقدّمة، فضائل الحسن والحسين والحسين والحسين والحسين والحسين والحسين والحسين والحسين المحليث ١٣١، ٢٨٧؛ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره والمحلي عن مناقب الصحابه رجالهم ونسائهم، ذكر إثبات محبة الله عزو حل لمحي المحسين بن علي والحسين ، رقم الحديث ١٩٧١، ١٩٧١، ١٩٧١؛ والمستدرك على المحسين، كتاب معرفة الصحابة، ١٧٧٧، الفاظ حديث الممتدرك على المرك المرك

وَجَعَلَنَا اللهُ تَعَالَى مِنْ مُحِبِّيْ حُسَيْنٍ وَكَالِيَةُ . آمين يَا ذَالْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

# ب: نواسول کے لیے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالنا:

امام ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ زباللہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ النَّبِيُ عِلْ إِلَيْ اللَّهُ لِلسَّانَهُ لِلْحُسَيْنِ وَكَالِلْهُ، فَيرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ، فَيَهُشُّ إِلَيْهِ."

[ نبی کریم منتی مینی خسین زائنی کے لیے اپنی زبان باہر نکالا کرتے تھے۔ بچہ آنحضرت منتی میں کی زبان کی سرخی کو دیکھنا، تو وہ مسرور ہوکر آپ منتی میں کی طرف لیکنا] کی طرف لیکنا]

عیینہ بن بدرنے آنخضرت طَیْنَ آنے کہا: "أَلا أَرَاهُ يُسَسْنَعُ هٰذَا بِهٰذَا، فَوَ اللّٰهِ! إِنَّهُ لَيَكُونُ لِيْ الْوَلَدُ قَدْ خَرَجَ وَجْهُهُ، وَمَا قَبَّلْتُهُ قَطُّ. "

[''میں اس[نچ] کے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں سجھتا۔ اللّٰہ کی قتم! میرا
لڑکا ہوتا ہے اور اس کا چبرہ نکل چکا ہوتا ہے، 6 لیکن میں نے اسے بھی
بوسہ نہیں دیا۔'']

نبی کریم طفی علیہ نے فر مایا:

"مَنْ لَا يَرُحَمُ لَا يُرْحَمُ ." ٢

شایداس عمرادید ب، کدوه قدر برا بوچکا بوتا بـــ

الإحسان في تفريب صحيح ابن حبان، كتاب إحباره طالتي مساقب الصحابة وجالهم وسائلة مساقب الصحابة وجالهم وسائلهم وسائلهم ١٥٥/١٥. شخ شعيب ارتاؤل في استركوسن إقراره يا بـ (هامش الإحسان ٥ ٢٠١/١٥).

د' جورهمنہیں کرتا،اس پررحمنہیں کیا جاتا۔''<sub>]</sub>

اس مدیث شریف سے نبی کریم طفی آنے کا اپنے نواسے کو بہلانے اور ہنسانے کا شوق واضح ہے۔

امام ابن حبان نے اس پر درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[ذِكْرُ مُلاعَبَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِـلْحُسَيْنِ بن علي بن أبي

طالب رضوان الله عليهما]•

مصطفیٰ منتَ عَمَیٰ مُن کے حسین بن علی بن أبی طالب رضوان الله علیها کو کھلانے کا ذکر آ

مدیث شریف کے حوالے سے تین باتیں:

ا: نبی کریم طفی نیز اپنواسے کوشگفته اور خوش کرنے کے لیے بیرطرزعمل ایک آدھ مرتبہ نہیں، بلکہ کثرت سے اختیار فرماتے تھے۔الفاظِ حدیث ہیں:

"كَانَ النَّبِيُّ عِلَيْهِ مَا يُدْلَعُ لِسَانَهُ لِلْحُسَيْنِ وَكَالَةُ ....."

[ نی کریم طفی این زبان حسین خالیّه کے لیے نکالا کرتے تھے....]

۲: آنخضرت ﷺ نے اس طرزِ عمل کو نامناسب سمجھنے والے کی رائے کو غلط قرار دیا اور خمنی طور پر بتلایا، کہ اولا دیر شفقت ارحم الراحمین کی رحمت کو پانے کی جا بی

ہے اور اس سے محروم اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔

۳: آنخضرت منظیمی اپنے دوسرے نواسے حضرت حسن ڈائٹیؤ کے ساتھ بھی یہی طرزعمل اختیار فرماتے ۔

امام ابوالشنح نے حضرت ابو ہریرہ در النیز سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبال ١٥ ٤٣١/١٥.

" كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ لَيُدُلِعُ لِسَانَهُ لِلْحَسَنِ ابْنِ عَلِي فَلِي اللهِ عَلَيْهَ لَي اللهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ اللهُ الله

#### ج: دوران سجده نواسول کویشت مبارک پرسوار هونے دینا:

نبی کریم مطفع آین اپنی نواسول کی خوشی کی خاطر انہیں حالت نماز میں بھی اپنی پشت مبارک پر سوار ہونے دیتے۔ اس بارے میں تین روایات ذیل میں ملاحظہ فرمایئے:

## ا:حسن رضائنيهٔ كاگردن اور پشت مبارك بركودكر چره جانا:

امام احمد اور امام ابن حبان نے حضرت ابو بکر ہ زلائٹۂ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِنَا، وَكَانَ الْحَسُنُ وَلَيْ يَحِيْءُ، وَهُوَ صَغِيْرٌ، فَكَانَ كُلَّمَا سَجَدَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ وَثَبَ عَلَى رَقَبَتِهِ وَظَهْرِهِ، فَيَرْفَعُ النَّبِيُّ عَلَيْ أَلْسَهُ رَأْسَهُ رَفْعًا رَأْسَهُ رَفْعًا رَفْعًا عَلَى مَقَبَتِهِ وَظَهْرِهِ، فَيَرْفَعُ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ ا

<sup>•</sup> أحسلاق النبى عِن ﴿ اللهِ عَلَى مَنْ فَرَبِيرِ شَاوِلِينَ اور شَحْ ارنا وَطِ نَهِ اس كَى [سندكومن] قرار ديا ہے-( للاحظه بو: هامش شرح السنة ٣٦/١٣).

تب وہ چھوٹے تھے اور جب بھی رسول الله ملتے آیا سجدہ کرتے، تو وہ کود کرتے، تو وہ کود کرتے، تو وہ کود کرتے، تو وہ کود کرتے ہوں اور پشت پر چڑھ جاتے۔ نبی کریم ملتے آیا ہے آرام سے سراٹھا کرانہیں (زمین پر) بٹھا دیتے۔''
انہوں [یعنی حضرات صحابہ) نے عرض کیا:

"يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّكَ تَصْنَعُ بِهٰذَا الْغُلامِ شَيْئًا مَا رَأَيْنَاكَ تَصْنَعُ بِهٰذَا الْغُلامِ شَيْئًا مَا رَأَيْنَاكَ تَصْنَعُهُ بِأَحَدِ."

[''یارسول الله! بلاشبه آپ اس بچے کے ساتھ ایسا طرزِعمل اختیار کرتے ہیں، جو کہ ہم نے کسی اور کے ساتھ آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔''] آنخضرت ملطبَ عَلَیْمَ نے فر مایا:

"إِنَّهُ رَيُحَانَتِي مِنَ الدُّنُيَا، إِنَّ ابْنِي هٰذَا سَيِّدٌ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ. "•

[''بے شک وہ دنیا میں میری خوشبوہے۔ یقیناً میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید کہاللّہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروادیں۔'']

حدیث شریف کے الفاظ: [جب بھی رسول الله طفی آن سجدہ کرتے، وہ جست لگا کرآپ طفی آن کی گردن اور پشت پرچڑھ جاتے ] سے میہ بات واضح ہوتی ہے، کہ

السسند، رقم الحديث ٢٠٤٤، ٢٠٤٤، ٩٩-٩٩؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة، رجالهم ونسائهم، ذكر قول المصطفى على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم عن مناقب المسلم المسل

الرام المنظرة المثبت والد

حفرت حسن بھی دوران نماز آنخضرت میں پیشت اور گردن مبارک پر کثرت سے کود کرچڑھ جاتے تھے۔

## ۲:حسن وحسین خانیها دونول کا بیثت مبارک بر کود کر چڑ هنا:

دورانِ نماز نبی کریم طنع آیم کی پشت مبارک پر چڑھنے والے حضرت حسن فراٹھ تنہا نہ رہے۔ جب ان کے برادرِ اصغر حضرت حسین فراٹھ متجد میں پہنچ پانے کی عمر کو پہنچ، تو وہ بھی اپنچ بڑے بھائی کے ساتھ اپنا شوق پورا کرتے۔ اگر کوئی ان کے شوق کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا، تو آ نخضرت طنے آیم اشارہ سے اس کوروک دیتے۔ امام ابولیعلی نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) فراٹھ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: "کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَی اَلٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَی اَلٰهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَی ظَهْرِهِ ، فَاإِذَا الرَادُوا أَنْ یَمْنَعُوهُمَا وَالْہُ مِنْ مُنْعُوهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ: "أَنْ دَعُوهُمَا ."

فَإِذَا قَضَى الصَّلاةَ وَضَعَهُمَا فِيْ حُجْرِه، قَالَ:

"مَنُ أَحَبَّنِيُ فَلُيُحِبَّ هٰذَيُنِ. " •

["رسول الله طنظيرية جب نماز پڑھتے ہوئے بجدہ کرتے، توحسن وحسین والنہ اللہ علقے آتے جب صحابہ انہیں منع جست لگا کر آپ طنظے آتے ہے کی پشت پر چڑھ جاتے۔ جب صحابہ انہیں منع کرنا چاہتے، تو آ تخضرت طنظے آتے ہا انہیں اشارہ کرتے: "ان دونوں کو چھوڑ دو (یعنی اپنا شوق پورا کرنے دو)۔ "

پھر جب آنخضرت الشيئية نمازے فارغ ہوتے، تو ان دونوں کو اپنی گود میں

مسند أبي يعلى، رقم الحديث ٥٢ ـ (٥٠١٧)، ٣٤/٨. شخ حسين سليم اسدنے اس كى [سند كو
 حسن ] قرار دیا ہے ـ ( ملاحظہ ہو: هامش المسند ٤٣٤/٨).

[ ''جو جھھ سے محبت کرتا ہے ، اس کو چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔'' ]

مدیث شریف سے مستفاد باتیں:

i: آنخضرت طِشْطَالِمَا کی پشت مبارک پر دورانِ نما زحسن وحسین فِطْنَهُا کا سوار ہونا صرف ایک آ دھ مرتبہ نہ تھا، بلکہ وہ کثرت سے ایسا کرتے تھے۔

II: آنخضرت مِشْطَعَاتِهُمُ اس بنا پر دونوں نواسوں نواٹھ سے خفانہ ہوتے ، بلکہ جوانہیں روکنے کا ارادہ کرتا ، اس کواشارہ سے منع فرما دیتے۔اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ازراہِ شفقت و بیاران دونوں کواپنی گودمبارک میں بٹھا لیتے ۔کتنی عظیم تھی وہ گود!اور کس قدرشان وعظمت والے ہیں اس گود میں بیٹھنے والے! فِنْ ٹِھَا۔

III: آنخضرت المُسْتَعَيَّمْ البِيْ عِلِبِ والول كوحن وحسين وَلَهُمَّا سِي محبت كرنے كى اللّقَيْن فرماتے ـ اَللّهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّ نَبِيّكَ الْكَرِيْمِ عِلْمَا اَلْهُمَّ وَحُبَّ الْحَسَنِ وَالْعُسَيْنِ وَهُلِيَا . آمِيْن يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ! • وَالْحُسَيْنِ وَهُلِيَا . آمِيْن يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ! •

س: نواسے کوطویل وقت تک پشت مبارک پرسوار رہنے دینا: حضرات ائمہ احمد، نسائی اور حاکم نے حضرت شداد زخانی سے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا:

"خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَا فِيْ إِحْدَيْ صَلَاتَي الْعَشِيِّ: السَّلُهْ ِ أَوْ الْحُسَيْنَ وَهُوَ حَامِلُ إِلْحَسَنَ أَوِ الْحُسَيْنَ وَلَيْهَ، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةَ، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ صَلَاتِهِ سَجَدَةً أَطَالَهَا. "

رجمہ: اے اللہ! ہمیں اپنے نی کریم مضی آیا اور حسن و حسین وظافیا کی محبت نصیب فرما ہے۔ آمین یا جی یا قیوم۔

[رسول الله طنط الله علی بهرکی دونمازوں: ظهریا عصر میں سے ایک کے لیے، حسن یا حسین زلاق کو اٹھائے ہوئے، ہمارے پاس تشریف لائے۔
نبی کریم طنط اللہ آگے بڑھے، انہیں (یعنی نبچ کو) (زمین پر) بھا دیا اور
[الله اکبر] کہہ کرنماز شروع کردی۔ دورانِ نماز آنخضرت طنط الیہ الکہ لماسجدہ کیا۔''

انہوں [ یعنی شدا درخالنئہ ] نے بیان کیا:

"إِنِّيْ رَفَعْتُ رَأْسِيْ، فَإِذَا الصَبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ

[ ب شک میں نے اپنا سر اٹھایا، (دیکھا کہ) بچہ رسول الله منظفَورِ آئے کی پشت پرتھا، اور آپ منظفَ آئے آئے کا پہنے سجدہ میں تھے، تو میں واپس اپنے سجدہ میں جلا گیا۔''

جب رسول الله عضي منظم ني نماز اداكر لى ، تو لوگوں نے عرض كيا:

"يَا رَسُوْلَ اللّهِ! إِنَّكَ سَجَدْتَّ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاتِكَ هُلَا رَسُوْلَ اللّهِ اللّهِ الْأَنَّةُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

['' یارسول اللہ! آپ نے بے شک دوران نماز اس قدرطویل سجدہ کیا، کہ ہم نے سمجھا کہ، کوئی حادثہ پیش آچکا ہے • یا آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔'']

آ تخضرت مصلياً ني فرمايا:

<sup>•</sup> آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى وفات اوريمارى كى طرف اشاره بــ (ملاحظه بو: هــامــش الـمسنــد ٥٢٠/٢٥).

[''ایی تو کوئی بات (بھی) نہ تھی، لیکن میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا رکھا تھا، اور میں نے اس بات کو ناپہند کیا، کہ اس کو اپنی خواہش پورا کرنے سے پہلے ہی جلدی میں ڈال دوں (اور وہ میری پشت سے بادلِ نخواستہ نیچے اتر جائے)'']

الله اكبر! آنخضرت المنظيمة أكوا بن نواسے سے كس قدر محبت هى، كه انہيں الله اكبر! آنخضرت المنظيمة أكوا بن نواسے سے كس قدر محبت هى، كه انہيں خوش كرنے كاكس قدر اہتمام، كه اپنى پشت مبارك بران كے سوار ہونے كى وجہ سے سجدہ اس قدر طویل كیا، كه حضرات صحابہ كوخود آنخضرت المنظمة أكم بارے میں فكر لاحق ہوگیا۔ فَصَلوَ اَتُ رَبِّى وَسَكلا مُهُ عَلَيْهِ .

(∠)

# بیٹیوں کی عائلی زندگی ہے تعلّق

سیرتِ طیبہ کے حوالے سے ایک نمایاں بات یہ ہے، کہ آنخضرت منظی آتی اپنی مشغول ترین زندگی کے باوجود اپنی صاحبزاد یوں کی عائلی زندگی کی طرف خوب توجہ وستے۔اس بارے میں ذیل میں چیشواہد ملاحظہ فرمائے:

السسند، ۱۹٬۳۳، ۱۹٬۲۰، ۱۹٬۲۰، ۱۹٬۲۰، ۱۹٬۲۰، والسنن الكبرى، كتاب الصلاة، هل يحوز أن تكون سحدة أطول من سحدة?، رقم الحديث ۱۹٬۲۰، ۳۹؛ والمستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ۱۹٫۳، ۱۹٫۳، الفاظ حديث المسند كي بين امام حاكم نے اس کو [بخاری اور مسلم کی شرط پرضح] کہا ہے اور حافظ ذہبی نے ان سے موافقت کی ہے۔ (ملاحظہ بو:السمستدرك ۱۹۷/۲، والتلخيص ۱۹۷۴). شخ آرنا كو اوران كر دفتاء نے المسند کي [سند کوچے اوراس كے راويوں کو ثقة] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ بو:هامش المسند ۲۰/۲).

# ا: بيثي وظافيعها كي شادى كرنا:

اس بارے میں توفیقِ الہی ہے ذیل میں دوروایات پیش کی جارہی ہیں:

ا: حضرات ائمه ابن سعد، ابن السُّنِّسِي، طبر انی اور بزار نے حضرت برید ہوڈٹاٹیؤ سے روایت نقل کی ہے ، کہ

''انصار کے کچھاوگوں نے علی خالتی سے کہا:

"عِنْدَكَ فَاطِمَةُ ، تَأْتِيْ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ "

"آپ کے پاس فاطمہ و بنا کھا۔ ہیں، آپ رسول الله منظ الله علی خدمت میں جائے۔" (لینی ان سے رشتہ دینے کی درخواست کیجیے)۔

چنانچه وه رسول الله مطفي مين من من من ما ضر جوئ - آنخضرت مضي مين في مايا:

" مَا حَاجَةُ ابُنِ أَبِي طَالِبٍ؟ "

''ابن ابی طالب کی حاجت کیاہے؟''

انہوں نے عرض کیا:

" ذَكَرْتُ فَاطِمَةً بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ عِلْقَا . "

''میں نے رسول الله مطنط کی أی صاحبز ادی \_ وفائنی \_ کا ذکر کیا۔'' 👁

آنخضرت الصيالية فرمايا:

" مَرُ حَبًا وَأَهُلًا ."

" مَرُحَبًا وَ أَهْلَا. " 🏵

لینی خوش آ مدیدا درتم این بی گھر میں آئے ہو۔

حفرت علی بڑاٹھ نے از راہ حیا اس طرح گزارش پیش کی۔مقصود یہ تھا ، کہ میں آپ مشیر آپ میں ایک خدمت ،
 عالیہ میں ان کا رشتہ طلب کرنے کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔

رِيْ الْمِيْنِ بَيْتِ والله اللهِ وفي أي أي اللهِ الله

م تخضرت ملط عنيم نے اس سے زیادہ کچھ نہ فرمایا۔

حضرت علی خالین ان انصاری لوگوں کے پاس گئے ، جوان کا انتظار کررہے تھے۔

انہوں نے بوجھا:

" مَا وَرَاءَك؟ "

"آپ کے پیچے کیاہے؟" •

انہوں نے کہا:

" مَا أَدْرِيْ غَيْرِ أَنَّهُ قَالَ لِيْ : "مَرُحَبًا وَّ أَهُلًا ."

" مجھ ( کچھ) پد نہیں، سوائے اس بات کے، کہ بے شک آپ منظ ایکا ا نے مجھ سے فرمایا: "مَرْحَبًا وَ أَهْلا "

#### انہوں نے کہا:

" يَكْفِيْكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِحْدَاهُمَا ، أَعْطَاكَ الْأَهْلَ أَعْطَاكَ الْأَهْلَ أَعْطَاكَ الْأَهْلَ أَعْطَاكَ الْأَهْلَ أَعْطَاكَ الْمَاثِ اللهِ عَلَيْهِ إِحْدَاهُمَا ، أَعْطَاكَ الْأَهْلَ

#### یعن کیا کرے واپس بلٹے ہو؟

السطبقات الكبرى ، ۲۱/۸ ؛ و كتاب عمل اليوم والليلة للحافظ ابن السّنى ، باب ما يقول الرحل لمن يخطب إليه، وقع الحديث ٢١٣٠ - ٢١٣ ؛ ومحمع الزوائد، كتاب المناقب ، باب منه في فضلها و تزويحها بعلى رَحْتُهُمُ ١٩٥ ، ٢٠ الفاظ عديث الطبقات الكبرى كيس باب منه في فضلها و تزويحها بعلى روايت كيا به وربزار نيجى قريب قريب انجى الفاظ كماته عافظ يحمي كيا بها وربزار نيجى قريب قريب انجى الفاظ كماته وايت كيا بها وربزار نيجى قريب قريب انجى الفاظ كماته وايت كيا بها وربزار نيجى قريب قريب انجى الفاظ كماته وايت كيا بها وايت كيا بها وربزار نيجى قريب انجى الفاظ كراويان موائد عبدالكريم بن سليط كيا و في كروايت كرني والي المنابق ١٠٩٨ ) ؛ شخ يس ، اوراين حبان ني المنابق ١٠٩٨ ) ؛ شخ البانى ني اس كوسن قرارويا بها (طاحظه بو: آداب الزفاف ص ٢٠١).

ب:امام حمیدی اور امام احمد نے حضرت علی رٹھائیئۂ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُ بَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عِلْكَ الْبُنتَهُ، فَقُلْتُ: مَالِيْ مِنْ شَيْءٌ، فَكَيْفَ؟"

[''میں نے رسول اللہ مطاب کرنے کا ارشتہ طلب کرنے کا ارادہ کیا، تو میں نے رائی داری کا رشتہ طلب کرنے کا ارادہ کیا، تو میں نے راپنے دل میں ) کہا:''میرے پاس تو پھے بھی نہیں، تو کیے (میں بیرشتہ طلب کروں)؟'']

ثُمَّ ذَكَرْتُ صِلَّتَهُ وَعَائِدَتَهُ، فَخَطَبْتُهَا إِلَيْهِ. "

['' پھر میں نے آنخضرت طنے آئے کی صلد رحی اورا حسانات کو یاد کیا، تو میں نے آنخضرت منے آئے آئے سے ان کارشتہ طلب کرلیا'']

آنخضرت طفياً ني ني فرمايا:

"هَلُ لَكَ مِنُ شَيْءٍ؟" "كياتمهارك پاسكوكى چيز ،

میں نے عرض کیا: ' دنہیں۔'

آ تخضرت وليناية نه يوجها:

"فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ الَّتِي أَعُطَيْتُكَ يَوُمَ كَذَا وَكَذَا؟"

[ ''تمہاری طلمی زِرہ کہاں ہے، جو کہ میں نے تہہیں فلاں فلاں دن دی تھی؟]

میں نے عرض کیا: وہ (تو) میرے پاس ہے؟''

ٱتخضرت عِنْ عَلَيْهُمْ نَهُ فَرِمايا: "فَأَعُطِنيهُا. " •

المسند، رقم الحديث ٢٠٦، ٢١/٢. شخ شعيب ارناؤط اوران كرفقاء ني اس كو [حسن فيره]
 قرارديا ب- (هامش المسند ٢١/٢).

‹‹پس و ہی اس کو دے دو۔''

مندالحميدي ميس ہے: انہوں نے بيان كيا:

"فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا، فَزَوَّ جَنِيْهَا. "٥

'' پس میں نے وہ آنخضرت ملتے آیا کو پیش کردی، تو آپ ملتے آیا نے ان استے آیا ہے۔ ان (لیعنی فاطمہ وٹاٹنی) کی شادی مجھ سے کردی۔'']

ندکورہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہے، کہ حضرت علی بھائیڈ نے آنخضرت ملتے آئیڈ ہی ہے آپ کی صاحبزادی کا رشتہ طلب کیا اور آپ ملتے آئیڈ نے ہی حضرت علی بھائیڈ سے اس بارے میں گفتگوفر ماکران سے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ بہلی روایت سے معلوم ہونے والی دو باتیں:

ا: آنخضرت طِنْتَهَا لَيْ اپنی صاحبزادی کا رشته حضرت علی فِنْ اَنْهَا کو دیتے ہوئے ان کی تکریم فرمائی۔ آپ طِنْتَهَا اِنْ نَا اِنْ موافقت کا اظہار کس قدر خوبصورت انداز میں (موحباً وَّ أَهُلًا) کے الفاظِ مبارکہ سے فرمایا۔

ایسے موقع پریشی بھگارنا ،احسان جتلانا اور آنے والے کو نیچا دکھانا ، جبیبا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اپنی بٹی کے لیے ایسے کانٹے بونا ہے ، جو کہ بیچاری کوشاید تا عمر چننے پڑیں۔

۲: آنخضرت طین آن نے اس کے علاوہ اور کچھ نہ فر مایا۔ اور شایداس میں اُمت کے علاوہ اور کچھ نہ فر مایا۔ اور شایداس میں اُمت کے لیے بیٹھیجت ہے، کہ رشتہ طلب کرنے والے سے سابقہ آگاہی اور اطمینان کی صورت میں زیادہ گفتگو کی بجائے اختصار پہندیدہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم.

ب: داماد خالله، كووليمه كي تلقين:

امام احمہ نے حضرت بریدہ بڑائٹن سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

<sup>€</sup> مسند الحميدي، جزء من رقم الحديث ٢٣/١،٣٨.

﴿ فِي كُرُ مُ الْطِيقُولُ بَدِيْتِ والد كَالِي عَلَيْتِ والد كَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

''جب علی ڈاٹنٹ نے فاطمہ وٹاٹھا کارشتہ طلب کیا، تو رسول الله طفی اَیّا فرمایا: ''إِنَّهُ لَاہُدَّ لِلْعُوْسِ مِنُ وَلِیْمَةِ .'' [''بے شک شادی کے لیے ولیمہ ضروری ہے'']

> انہوں نے بیان کیا: سعید رہالتہ نے کہا:''میرے ذمہ مینڈ ھاہے'' فلال شخص نے کہا:''میرے ذمہ اس قدر بَو ہے۔''•

ج: شادی کے موقع پر صاحبز ادی کوتحا کف دینا:

امام احمد نے حضرت علی بناٹیؤ سے روایت نقل کی ہے، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَدَّمَا زَوَّجَهَ فَاطِمَةَ وَلَيْ بَعَثَ مَعَهُ لِيَخْمِيْلَةِ، وَوَسَادَةٍ مَنْ أَدَمٍ حَشُوهُمَا لِيْفٌ، وَرَحْيَيْنِ وَسِقَاءِ وَجَرَّتَيْنِ. "
وَجَرَّتَيْنِ. "

[''بِ شک جبرسول الله مطاع آنے فاطمہ فاللو سے ان کی شادی کی، تو ان (اپنی صاحبزادی) کے ساتھ ایک رضائی، کھور کے درخت کی

المسند، رقم المحدیث ٢٣٠٥، ٢٣٠١، ١٤٣١، عافظ الله المستد، رقم المحدیث ٥ ٢٣٠، ٢٣٠١، حافظ الله الله عبد المراس المسند، رقم المحدیث ٥ ٢٣٠، ٢٣٠١، الله ١٤٣١، حافظ الله الله عبد المراد الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله الله ١٩٠٤)؛ حافظ المن حجم نے اس راوی کو [متبول] قرار دیا ہے۔ ( الماحظ ہو: تقریب التهذیب ص ١٣٦٠). شخ ارمان کو طاور ان کے رفقاء نے اس کی [سند کے صن ہونے کا احتمال افر کریا ہے۔ شخ البنا نے اس کی [سند کوعمه] قرار دیا ہے۔ ( الماحظہ ہو: بلوغ الأساني ٢١/٥٠١). فدکوره بالاحدیث کو حضرات انتہائن سعد، طبر انی اور برار نے بھی روایت کیا ہے اور شخ البانی نے اس کی [سند کوصن ] قرار دیا ہے۔ ( الماحظہ ہو: المطبقات الکبریٰ ١١٠٨) و محمع الزوائد ٢١/٥، ٢ ؛ و آداب الزفاف ص ٢٠١).

المسند، حزء من رقم الحديث ٨٣٨، ٢٠٢/ . في ارنا ووط اوران كرفتاء في اسكى [سندكو قوى] كما ب- (طاحظه بو: هامش المسند ٢٠٣/ ٢٠٠) : ثير طاحظه بو: صحيح سنس ابن ماجه، رقم الحديث ٣٣٤٩ ـ ٢٠١٤ ؛ ١/٢ ٤١.

ني كريم الطبقيقية بحثيت والد حیال سے بھرا چڑے کا ایک تکبیہ، چکی کے دویاٹ، ایک مشکیزہ اور دو مظلے بھے۔''

شادی کے بعد گھر تیار کرنے کی ذمہ داری شوہر کی ہے، دلہن اور اس کے والدین کی نہیں، البتہ اس موقع پر والدین کی طرف سے بیٹی اور داماد کے ساتھ تعاون کرنا، ندکورہ بالا حدیث کی بنا پرمسنون ہے۔ ہمارے ہاں جہیز کی مروجیصورت قطعی طور پر نامناسب اور بچی اوراس کے والدین پرظلم ہے۔

د: بٹی کی عائلی زندگی میں رونما ہونے والےنزاع کی اصلاح:

ا مام بخاری اور امام مسلم نے حضرت سہل بن سعد رخالٹنو سے روایت نقل کی ہے، كەانہوں نے بیان كيا:

''رسول الله مُضْعَالِمَا فاطمه كے گھر تشریف لائے، تو علی فاتھا کو گھر میں نہ يايا-آ تخضرت طفي مَلِيْ ن وريافت فرمايا: "أَيْنَ ابْنُ عَمَّلْ بِ"

"تہاراعمزاد • کہاں ہے؟"

انهول نع عرض كيا: "كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَدهُ شَدَى \* فَعَاضَبَنِي،

فَخَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِيْ. "

''میرے اور ان کے درمیان کچھ چیز [ یعنی کھٹ پٹ ہتھی ، تو وہ مجھ سے خفا ہوکر باہرنکل گئے ہیں اور میرے ہاں قبلولہ 👁 نہیں کیا۔'' رسول الله طيخة ين أيك شخص كوفر مايا: " أَنْظُو أَيْنَ هُوَ؟"

🛭 پياڪا بيا۔

وپہرکوکھانا کھانے کے بعد قدرے آ رام کرنا۔

'' دیکھووہ کہاں ہے؟''

الشخص في واليس أكر عرض كيا: "يَارَسُوْلَ الله! هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ." " " يُرسول الله - والشيئة في الم مسجد من الله موت مين "

فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ مَهُ اللهِ عَلَيْهَ ، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شَعْدُ لَ اللهِ عَنْ شَعْدُ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ ، وَيَقُوْلُ:

قُمُ أَبَا تُرَابٍ، قُمُ اَبَا تُرَابِ. " •

[''رسول الله طنائي أن كے پاس تشريف لائے، تو وہ ايك پہلو پر لينے ہوئے تھے اور ان كے ( دوسر ب ) پہلو سے چادر نيچ گر چكى تقى اور انہيں مٹى لگ چكى تقى \_

رسول الله طفي من ن ان سے مٹی کوجھاڑ نا شروع کیا اور آنخضرت مشیکی میں اسلامی کی اور آنخضرت مشیکی کی ساتھ ساتھ ہی کا فرمار ہے تھے: ''ابوتر اب اٹھو، ابوتر اب اٹھو۔''

حدیث شریف کے حوالے سے سات باتیں:

اس حدیث شریف میں آنخضرت منتھائی کی اپنی صاحبزادی کی عائلی زندگی ہے دلچیسی واضح ہے۔اس سلسلہ میں درج ذیل سات باتیں خصوصی طور پر قابلِ توجہ ہیں:

ا: آنخضرت طین نے بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہی، اپنے داماد حضرت علی مخافظہ کی گھر میں عدم موجودگی کا نوٹس لیا۔

٢: آنخضرت طفي الله في صاحبزادي سے ان كے شوہر والنها كے متعلق دريافت

<sup>•</sup> متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب نوم الرحال في المسجد، رقم الحديث ( ٥ متفق عليه : ٥ متفق عليه بن أبي المحالية، باب من فضائل علي بن أبي طالب فَوَالِيَّةُ ، رقم الحديث ٣٨ ـ ( ٣٤٠٩)، ١٨٧٤/٤ - ١٨٧٥ . الفاظ مديث في البخار كالله علي - مين - مين - مين -

کرتے ہوئے فرمایا:''تمہارے چیا کا بیٹا کہاں ہے؟'' آنخضرت مِشْئِطَوْمَ نے نہیں فر مایا:''تمہارے شوہر کہاں ہیں؟''

ں کی حکمت بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجرتح ریکرتے ہیں:

"وَكَأَنَّهُ عِلَيْكَ فَهِمَ مَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا، فَأَرَادَ اسْتِعْطَافَهَا عَلَيْهِ

بِذِكْرِ الْقَرَابَةِ الْقَرِيْبَةِ بَيْنَهُمَا. "٠

<sub>1</sub>''اور شاید که آنخضرت مِشْنِحَاتِلْ کو دونوں کے درمیان کچھ کھٹ یٹ کا احساس ہوگیا تھا، اس لیے آپ طفی آیا نے بیٹی کے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات ابھار نے کی خاطر قریبی رشتہ داری کا ذکر فر مایا۔" آ

- ۳: اس صورت حال ہے آگاہی برآنخضرت ملے اینے اینے خاموثی اختیار نہ کی، بلکہ فوراً ہی معاملہ کی اصلاح کی خاطر کوشاں ہوئے ، ایک شخص کو دا مادِ محترم رہائند کی تلاش میں ارسال فر مایا۔
- ان کی جگہ معلوم ہونے پر انہیں اینے پاس نہیں بلایا، بلکہ خودان کے پاس تشریف لے گئے
- آنخضرت ﷺ نے ان سے نہ بازیس فرمائی، اور نہ ہی کسی قتم کی خفگی کا اظهاركيابه
  - ا پنے دستِ مبارک سے دامادِمحتر م کےجسم پر لگی ہوئی مٹی کی جھاڑیو نچھ فرمائی۔
- ۵: آنخضرت ﷺ نے داماد کوخوش کرنے کی خاطر از راہ مزاح [اباتراب •] کے لقب سے یکارااور بیدلقب انہیں اس قدر پبندآیا، که بقول مہل بن سعد رخالفیٰ:

فتح الباري ٦/١ ٥٣، نيز ملاحظه بو:عددة القاري ١٩٩/٤.

<sup>🛭</sup> یعنی مٹی والے۔

"إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءِ عَلِيِّ وَهَلَّهُ إِلَيْهِ لَأَبُوْ تُرَابِ. " • "على وَالنَّهُ كَ بال ان كاسب سے پیارانام ابوتراب تھا۔" حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

"وَفِي حَدِيْثِ سَهْلِ وَ اللهُ مُدَازَحَةُ الْمُغْضَبِ بِمَالاً يَغْضَبِ بِمَالاً يَغْضَبُ مِنْهِ، بَلْ يَخْصُلُ بِهِ تَأْنِيْسُهُ. " ٥

سہل خالفیٰ کی حدیث میں روٹھے ہوئے مخف سے ابیا مزاح کرنا (ثابت ہوتا) ہے، جس سے وہ ناراض نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ موانست ہو۔] حافظ ابن حجر حدیث کی شرح میں تحریر کرتے ہیں:

"وَفِيْهِ كَرَمُ خُلُقِ النَّبِيِّ عِلَى اللَّهَ ، لِأَنَّهُ تَوَجَّهُ نَحْوَ عَلِي وَلَيْ التَّرَضَّاهُ ، وَمَسَحَ التَّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ لِيُبْسِطَهُ ، وَدَاعَبَهُ لِتَرَضَّاهُ ، وَلَمْ يُعَاتِبُهُ عَلَى بِالْكُنْيَةِ الْمَذْكُورَةِ الْمَاخُوذَةِ مِنْ حَالَتِهِ . وَلَمْ يُعَاتِبُهُ عَلَى مُغَاضَبَتِهِ لِابْتَتِهِ مَعَ رَفِيْعِ مَنْزِلَتِهَا عِنْدَه . فَيُوخَذُ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ مُعَاضَبَتِهِ لِابْتَتِهِ مَعَ رَفِيْعِ مَنْزِلَتِهَا عِنْدَه . فَيُوخَذُ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ الرِّفْقِ بِالْأَصْهَارِ وَتَرْكِ مُعَاقَبَتَهِمْ إِبْقَاءَ مُودَّتِهِمْ ، لِلَّنَ الْعِتَابَ الرِّفْقِ بِالْأَصْهَارِ وَتَرْكِ مُعَاقَبَتَهِمْ إِبْقَاءَ مُودَّتِهِمْ ، لِلَّنَ الْعِتَابَ يُخشَى مِنْهُ الْحِقْدُ ، لَا مِمَّنْ هُوَ مُنَزَّهُ عَنْ ذَلْكَ . " وَ لَا مَمَّنْ هُو مُنَزَّهُ عَنْ ذَلْكَ . " وَ لَا مَمَّنْ هُو مُنَزَّهُ عَنْ الْعِقْدُ ، لَا مِمَّنْ هُو مُنَزَّهُ عَنْ ذَلْكَ . " وَ لَا مَمَّنْ هُو مُنَزَّهُ عَنْ الْعِقْدُ ، لَا مِمَّنْ هُو مُنَزَّةٌ عَنْ ذَلْكَ . " وَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُوالِ وَلَوْلِكُولِ مُعَاقِبَتِهِ مِنْهُ الْعِقْدُ ، لَا مِمَّنْ هُو مُنَزَّةً وَالْكَ . " وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَابُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَالُهُ الْعُولَةُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ لَهُ الْعِنْدُ الْعَلَالُ مُنْ الْعِنْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِنْ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعِلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُومُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ

["اس میں نبی کریم طفظ آلی اعظیم اخلاق (جلوہ گر) ہے، کیونکہ وہ (خود) علی بڑائی کوراضی کرنے کی خاطر ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں خوش کرنے کی غرض ہے مٹی کو ان کی پشت سے صاف کیا، ان کے مناسب حال کنیت سے از راو مزاح انہیں پکارا۔ اپنے ہاں صاحبز ادی کے

صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب التكني بأبي تراب، جزء من رقم الحديث ٢٢٠٤، ١٠٨١/١٠٠٠

<sup>2</sup> فتح الباري ٥٣٦/١. 🐧 المرجع السابق ٥٨٨/١٠.

بلند مقام کے باوجود، ان (یعنی علی ڈاٹنئہ) کی، بیٹی کوخفا کرنے کی بنا پر، سرزنش نہ فر مائی۔

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہان [ یعنی دامادوں ] کے ساتھ باہمی محبت کی بقا کی خاطران کے ساتھ نرمی کرنا اور سرزنش نہ کرنا مستحب ہے،
کیونکہ سرزنش کی بنا پر عام طور پر دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے، ہاں جولوگ اس بات سے منزہ ہوں ،ان کا معاملہ الگ ہے۔'' ]

ايك دوسر عمقام پر حافظ ابن حجراس قص عمتعلق لكهت بين: "وَفِيْهِ مُدَارَةُ الصِهْرِ وَتَسْكِيْنُهُ مِنْ غَضَبِهِ . "•

[اس میں داماد کی عزت و تکریم اور اس کے غصہ کو ٹھنڈا کرنا [ ثابت ہوتا] ہے۔'']

انتہائی دکھ کی بات ہے، کہ نبی کریم ملطے آئی کے اسوۂ حسنہ کے برعکس بیٹیوں کے بعض نادان خیرخواہ باپ ایسے موقعوں پر آستینیں چڑھا کر پچ میں کود پڑتے ہیں اور پچھمنہ زور، کیکن برعمِ خود بہت زیادہ عقل و دانش والی مائیں جلتی پر تیل ڈال کر بیٹیوں کے گھروں کو برباد کردیتی ہیں۔

# ھ: داماد کو چھوڑتے وقت بیٹی کو بھیجنے کی شرط لگانا:

غزوہ بدر میں نبی کریم طفی آن کی صاحبزادی حضرت زینب وٹالٹھا کے شوہر ابوالعاص مکہ کے دیگر قبار مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوئے۔اس وقت حضرت زینب وٹالٹھا ان کی زوجیت میں مکہ مکرمہ میں تھیں۔آ تحضرت طفی آنے آنہیں رہا کرتے وفت ان کے ساتھ یہ شرط طے کی، کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر،آپ طفی آنے کی معاجزادی کو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنے دیں گے۔

<sup>🗨</sup> فتع الباري ٥٣٦/١.

ا مام ابو داود نے حضرت عائشہ وٹائٹو ہے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:.....اوراس میں ہے:

وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَيْهِ أَخَذَ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُخْلِيَ سَبِيْلَ زَيْنَبَ وَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُخْلِيَ سَبِيْلَ زَيْنَبَ وَلَيْهَا . وَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَ زَيْنَدَ بُنَ حَارِثَهَ وَرَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَعَلَيْهَا ، فَقَالَ:

"كُونَا بِبَطُنِ يَا جَجَ • حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ ، فَتَصُحَبَاهَا، حَتَّى تَأْتِيَابِهَا." • فَتَصُحَبَاهَا، حَتَّى تَأْتِيَابِهَا." •

[''اور رسول الله ﷺ نَنِيزَ نے ان [ یعنی ابوالعاص ] سے وعدہ لیا تھا، کہ وہ زینب وُٹاٹھا کوآنے دیں گے۔

اور رسول الله طنط على نيزير بن حارثه اور ايك انصاري والني شخص كو بهيجا اور [ان سے ] فرمایا:

''تم دونوں بطن یا جج میں رہنا، یہاں تک کہ تمہارے پاس سے زینب ڈکاٹھا گزرے، تو اس کوہمراہ لے کرآ جا ؤ''۔]

اس حدیث شریف میں یہ بات واضح ہے، کہ آنخضرت ملے آئے ہے اپنے داماد سے اپنی صاحب زادی کو مدینہ طیبہ بھیجنے کا معاملہ طے فر مایا تھا۔

و: عائلی زندگی میں بیٹی کودین میں مبتلائے فتنه کرنے والی بات سے بچانا:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرتِ مسور بن مخر مد خِلائیز سے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا:

ربطن یا جج): تعجم کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ (ملاحظہ ہو: عون المعبود ۲۵۳/۷).

سنن أبي داود ، كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، جزء من رقم الحديث المراديا ب ٢٦٨٩ ، ٢٥٤/ . ثيخ البانى في الكور حن آقر ارديا ب ( الملاظه بو: صحيح سنن أبي داود ١٠١/ ٥٠ . ثير الما خطر بو: لما خلامان ١١٠/ ١٠ . ١

(\$\(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2

را نی از وجیت میں) موجودگی میں ابوجہل کی بیٹی وظائینے نے فاطمہ وظائینا کی (اپنی زوجیت میں) موجودگی میں ابوجہل کی بیٹی وظائینا کا رشتہ طلب کیا، تو میں نے اس منبر پر رسول اللہ طفیع آیا کو اس بارے میں لوگوں کو خطاب فرماتے ہوئے سااور میں اس وقت من بلوغت کو پہنچ چکا تھا۔ آنخضرت طفیع آیا نے فرمایا:

(اِنَّ فَاطِمَةَ وَ اللهُ عَلَيْنَ مِنْ وَ أَنَا أَ تَنْحَوَّ فُ أَنْ تُفْتَنَ فِنِي دِيْنِهَا. " • (تقیناً فاطمہ وَ اللهُ عَلَيْنَ مُحصے ہے اور مجھے خدشہ ہے، کہ وہ (اس وجہ ہے)

اینے دین میں مبتلائے فتنہ ہو۔ "]

پھر آنخضرت ﷺ نے بنوعبر شمس سے اپنے داماد کا ذکر کیا اور بطور داماد ان کے طرز عمل کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

"حَـدَّتَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَسُتُ أُحَرِّمُ حَلاًلا وَلا أُحِـلَّ حَرَامًا، وَلٰكِنُ وَاللَّهِ! لَا تَجُتَمِعُ بِنُتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنُتُ عَدُوّ اللَّهِ أَبَدًا. "۞

[''اس نے مجھ سے جو بات کہی سچ کہی، جو وعدہ کیا پورا کیا۔ بے شک میں حلال کوحرام نہیں کرتا اور نہ حرام کو حلال کرتا ہوں، کیکن اللہ تعالیٰ کی

• مَجْ مَمْلُمُ كَارُوايت بين بِهِ: وإنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ مُحَمَّدٍ عَلَيْظَ مُضْغَةٌ مِنِي. وَإِنَّمَا أَكُوهُ أَنُ يَفُتِنُوها . "(صحيح مسلم، كتاب الفضائل الصحابة، باب فضائل فاطمه بنت النبي عَلَيْظَ ، عَمْ مَنْ رَفَم الحديث ٩٦ \_ (٢٤٤٩)، ١٩٠٤/٤، ١٩٠٥).

[''ب شُک فاطمہ بنت محمد ﷺ میرے (جسم کا) ایک مکڑا ہے اور میں اس بات کو ناپیند کرتا ہوں، کہ اس کووہ فتنہ میں مبتلا کردیں۔'']

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما ذُكِر من درع النبي عَلَيْهُم ، ..... جزء من رقم الحديث ١٠٦٠، ٢١٢/٦ وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمه بنت النبي غَلَيْهُم ، وَكَلّم ، حزء من رقم الحديث ٩٥ ـ ١٩٠٣/٤)، ٢٩٤٢)، ١٩٠٣/٤.

١٥٠٤٤ عَيْنَةُ بَعْيْتِ والد ﴾ ﴿ وَاللهِ عَيْنِ والد ﴾ ﴿ وَاللهِ عَيْنَ والد ﴾ ﴿ وَاللهُ عَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَيْنَ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَيْنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَلَّ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلْمُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَالْ

قتم! رسول الله طفي آيم کی بیٹی اور الله تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی (ایک خاوند کی زوجیت میں) انتھی نہ ہوں گی۔'']

"يَعْنِيْ أَنَّهَا لَا تَصْبِرُ عَلَى الْغَيْرَةِ فَيَقَعُ مِنْهَا فِيْ حَقِّ زَوْجِهَا فِيْ حَالِ الْغَضَبِ مَالَا يَلِيْقُ بِحَالِهَا . "٥

[''دیعنی اپنی غیرت پر قابونہ پاسکنے کی بنا پر حالتِ غصہ میں خاوند کے بارے میں اس سے ایسی بات صادر ہوجائے ، جواس کے مقام کے منافی ہو۔'']

ایک دوسری روایت میں ہے، جس کوامام بخاری نے حضرت مسور بن مخر مہ ڈواٹھ کا سے نقل کیا ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: میں نے رسول اللہ سے آئے آئے کا کومنبر پر فرماتے ہوئے سنا:

"إِنَّ بَنِي هِ شَامِ بُنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَن يُنكِحُوا ابْنَتَهُمُ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ وَكُلْكُ فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُطِيِّقُ الْبَنتِي وَيَنكِحَ ابْنَتَهُمُ، فَإِنَّمَا أَنْ يُطلِقَ ابْنتِي وَيَنكِحَ ابْنَتَهُمُ، فَإِنَّمَا هِي بَضُعَةٌ مِنِي ، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا ، وَيُؤُذِينِي مَا آذَاهَا." هَكَذَا قَالَ. " ©

<sup>📭</sup> لیغنی مجھے خدشہ ہے، کہ وہ اپنے وین میں مبتلائے فتنہ کی جائے۔

عمدة القارى ٢١٢/٢٠.

۵ صحيح البخاري، كتاب النكاح، رقم الحديث ٥٢٣٠، ٢٢٧/٩.

'' بے شک بنو ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب ڈاٹنیئہ ہے کرنے کی مجھ سے اجازت طلب کی ہے، پس میں اجازت نہیں دیتا، پھر میں اجازت نہیں ویتا، پھر میں اجازت نہیں ویتا۔ ہاں اگر ابن ابی طالب جاہے، تو میری بٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بٹی سے نکاح کرلے، یقیناً وہ میرے (جسم کا) ٹکڑا ہے، جو چیز اس کو پریشان کرتی ہے، وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور جو چیز اس کو دکھ پہنچائے، وہ میرے ليے د كھرسال ہے۔' آ

ا مام بخاری نے اس پر درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[بَابُ ذَبِّ الرَّجُل عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ] • آ دی کے اپنی بیٹی کوغیرت وغصہ ہے محفوظ اور اس کے لیے انصاف

طلب کرنے کے متعلق ماب

تنبیبہ: آنخضرت منطق کا ردعمل معلوم ہونے پر حضرت علی برالٹی اس رشتہ کے طلب كرنے سے دستبر دار ہو گئے ۔ صحیح بخارى میں ہے:

"فَتَرَك عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ. "٥

[ پس علی و الله کے اس رشتہ کے طلب کرنے کو حچھوڑ ویا۔ ]

متدرک حاکم میں سوید بن غفلہ براللہ کے حوالے سے روایت ہے، کہ حضرت على نُوْنَهُمُ نِهِ اس سلسله ميں خود آنخضرت طِلْيَا اللهِ اسے بات كى ۔ جب آنخضرت طِلْطَا اللهِ نے اجازت نہ دی ، تو انہوں نے عرض کیا:

<sup>🛭</sup> صعيح البخاري ٣٢٧/٩.

المربحع السابق ، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أصهار النبي ﷺ، جزء من رقم العديث ٢٩٧٩، ٨٥/٧.

"لا آتِی شَینًا تَکْرَهُهُ . " • [" نیس کو آپ ناپند کرتے ہوں"]

ا کی ایا کام نہ ترون ہ، کی واپ ناپسد ترکے ہوں ]
خلاصہ کُر گفتگو یہ ہے، کہ آنخضرت طینے آئے اپنی بہت زیادہ مشغول زندگی کے باوجود
اپنی صاحبزاد یوں کی عائلی زندگی کے تشکیل دینے ،اس کو بہتر بنانے اور ہرقتم کی خرابی سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی توجہ دیتے اور بحر پورسعی وکوشش فرماتے تھے۔ فَصَلَوَاتُ رَبّی وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ .

#### Enile D

<sup>●</sup> المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ١٥٨/٣ . ١٥٩ . ١ امام حاكم نے الكو بخارى وسلم كى شرط برصح قرار ديا ہے، حافظ ذہمى نے [مرسل قوى] كہا ہے اور حافظ ابن تجر نے سويد بن غفلہ تك اس كى سندكو سح كہا ہے ۔ ( ملاحظہ ہو: المسر جمع السابق ٩/٣ ٥١ ؛ و التلخيص ٩/٣ ٥١ ؛ و فتح الباري ٩/٨ ٢٣).

(۸) نواسول کےمعاملات سے گہری دلچیبی

نی کریم ﷺ کی توجہ اور عنایت صرف بیٹیوں کے معاملات تک ہی نہھی ، بلکہ آنخضرت ﷺ اپنے نواسوں کے معاملات کا بھی خوب خیال رکھتے تھے۔ اس بارے میں توفیق الہی سے ذیل میں چارمثالیں پیش کی جارہی ہیں:

ا:حسن خالنیز کے کان میں او ان وینا:

ا مام ابودا ؤ داورا مام تر**ندی نے حضرت ابورا فع** خ<sup>الٹی</sup>ئڈ سے روایت نقل کی ہے ، کہ انہوں نے بیان کیا:

"رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهَ أَذَنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ وَكَالِيًّا حَيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ وَاللهِ . "•

نبی کریم طفی آن کے اذان دینے میں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ حکمت میتھی، کہ بیج کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پرمشمل الفاظ اور توحید و کساتھ بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ مسالت کی وہ گواہی داخل ہو، جس کے ساتھ بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ شاید اس میں یہ جس حکمت ہو، کہ بیجے کو اللہ تعالیٰ اور ان کے دین کی طرف شاید اس میں یہ جسی حکمت ہو، کہ بیجے کو اللہ تعالیٰ اور ان کے دین کی طرف

<sup>•</sup> سنن أبي داود، كتباب الأدب، بباب في المولود يُؤذّن في أذنه، رقم الحديث ٤٠٥، ٥٠ سنن أبي داود، كتباب الأدان في أذن المولود، رقم الحديث ٤ / ٧/ و جامع الترمذي، أبواب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، رقم الحديث ٥ ٥ ٥ ١ ٥ ٨ ٨ . الفاظ حديث جامع الترمذى كي بين - الم ترمذى في اس حديث كو [ محي] اور في البانى في [ حن ] كما به - ( المنظم بو السرحع السابق ٥ / ٠ ٩ ؛ صحيح سنن أبي داود ٩٣/ ٢ وصحيح سنن الترمذي ٩٣/٢).

دعوت شیطان کی دعوت سے پہلے ہو۔ ٥

ب: نواسوں کی طرف سے عقیقه کرنا اور ان کا نام رکھنا:

اس سلسلے میں ذیل میں تین روایات ملاحظه فرمایے:

ا: امام نسائی نے حضرت ابن عباس بڑا تھا سے روایت نقل کی ہے، کہ

انہوں نے بیان کیا:

"عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَلَيْ ا بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ. "٥

[رسول الله مطفع في نفي في اور حسين والنفي كل طرف سے دو دوميندُ هول كى طرف سے دو دوميندُ هول كى ساتھ عقيقه كيا]-

۲: امام ابن حبان اور امام حاکم نے حضرت عاکشہ وہالی ہے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"عَـقَّ رَسُـوْلُ الـلّٰهِ ﷺ عَـنْ حَسَـنٍ وَحُسَيْنِ اَلَيْهَا يَوْمَ السَّابِع، وَسَمَّاهُمَا. "۞ السَّابِع، وَسَمَّاهُمَا. "۞

[''(ولا دت کے ساتویں دن رسول الله طنظ کی نظیم نے حسن اور حسین نظیم کی طرف سے عقیقه کیا اور ان دونوں کے نام رکھے'']

الموظه عن المودود بأحكام المولود للإمام ابن القيم ص ٣٦.

سنن النسائي، كتاب العقيقة، كم يُعَتَّى عن التَحَارِية؟، ١٦٦/٧. شَحُ البائي في الكواضح ] كما
 بـ ( للاظهري : صحيح سنن النسائي ٨٨٥/٣).

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، باب العقيقة، ذكر اليوم الذي يُعَقُّ فيه عن الصَّبِيّ، حزء من رقم الحديث ١ ٢٧/١ ، ١ و المستدرك على الصحيحين، كتاب الذبائح، ١ ٢٧/٢ ، والمستدرك على الصحيحين، كتاب الذبائح، ١ ٢٣٧/٤ والمستدرك على الصحيحين، كتاب الذبائح، ١ ٢٣٧/٤ والمستدرك على الصحيح ابن ٢ ٢٧/٤ والتلخيص ٤ ٢٣٧/٤ والتلخيص ٤ ٢٣٧/٤ وهامش الإحسان ٢ ٢٧/١ ).

زي كريم الطبيقة المريم الطبيقية المريم الطبيقية والد

۳: ایک تیسری روایت میں ہے، کہ آنخضرت ملطے آنے خضرت علی خالفی کے روایت میں ہے، کہ آنخضرت ملطے آنے کے حضرت علی خالفی کے رکھے ہوئے نام تبدیل کرکے نئے نام رکھے۔امام احمد اور امام ابن حبان نے حضرت علی خالفین ہے۔ کہ انہوں نے بیان کیا:

''جب حسن خلائمهٔ بیدا ہوئے، تو رسول الله طفی آیم تشریف لائے اور فرمایا:

"أَرُونِي ابني مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟"

[ ''جھے میرابیٹا دکھاؤ۔تم نے اس کا کیانام رکھاہے؟'']

مين في عرض كيا: "سَمَّيْتُهُ حَرْبًا."

["میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔"]

ٱنخضرت عِنْ عَنْ فَرَمَا مِا: "بَلْ هُوَ حَسَنٌ. "

[''بلکہ وہ توحس ہے۔']

پھر جب حسین خالفیہ بیدا ہوئے ،تو آنخضرت مطفی میں نے فرمایا:

"أُرُونِيُ ابُنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ"؟

[''مجھے میرابیٹا دکھاؤ،تم نے اس کا نام کیارکھاہے؟'']

مين في عرض كيا: "سَمَّيْتُهُ حَرْبًا."

["میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔"]

آ تخضرت طفي الله في فرمايا:

"بَلُ هُوَ حُسَيْنٌ."

[''بلکہ وہ توحسین ہے۔'']

جب میرے ہال تیسرا [بیٹا] پیدا ہوا، تو نبی منطق کیا تشریف لائے اور فرمایا: "اُرُونِنی ابْنِی، مَا سَمَّینُهُ مُو هُ؟" ﴿ ﴿ إِنْ الْمُ الْمُعْلِينَ بَعْيْتِ واللهِ ﴾ ﴿ وَهِ اللهِ اللهِ

['' مجھے میرا بیٹا دکھا ؤ،تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟'' میں نے عرض کیا:''حرب''

آ تخضرت طفي عليم نے فر مايا:

"بَلُ هُوَ مُحَسِّنٌ."

[''بلکہ تو محسن ضالنیہ' ہے۔']

پھرآ تخضرت مشیقین نے فرمایا:

"سَمَّيْتُمُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُوْنَ عَلِيهِ : شَبَّرٌ وَشِبِّيْرٌ وَمُشَبِّرٌ." • فَ مُسَمِّرٌ . " • في من نامول "من من ان كنام بارون مَلَيْلًا كي بيوْن شَرِ، شبيراور مشبر كنامون يرركه\_."

گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، کہ آنخضرت طفیع آنے اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین بڑھیا کی طرف سے عقیقہ کیا اور ان کے اور ان کے تیسرے بھائی کے نہ صرف نام رکھے، بلکہ حضرت علی بڑھی کے رکھے ہوئے ناموں کو تبدیل کرکے ان کے نام

<sup>•</sup> المسند، رقم الحديث ٩٥٣، ٢٩٦/ ١٩ ؛ والإحسان في تفريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره في عن مناقب الصحابة، رجالهم ونسائهم، ذكر الحسن والحسين سبطي رسول الله في ، رقم الحديث ١٩٥٨، ١٩ ، ١٠ . ١ . ثي أحمر شاكر نے الممندكي [سند كوسيح] اور شخ ارزا ووط نے سيح ابن حبان كي [سند كوسي قرار ديا ہے ۔ ( الما خطه بو: هامش المسند كوسي المهند كه بير ۔ ١٩٦/ ١ ؛ و هامش الإحسان ١٠/١ . الفاظ حديث المهند كه بير ۔

نوف: حضرت حسن اور حضرت حسين فرال الما كاند ملى كا تبديلى كم متعلق المسند مين ايك اوراس سے مختلف روايت بھى موجود ہے، ليكن شخ احمد شاكر نے ذكورہ بالا روايت كو زيادہ رائح قرار ديا ہے۔ (ملاحظہ مونال مسند ١/٢٥١/ ٢٠٣٠) و هامش المسند ١/٢٥١/ ٣٥٠).

حسن، حسین اور محسن دنگانینیم رکھے۔ اور اس میں آنخضرت منشکھایم کی اپنے نواسوں سے معاملات سے شدید دلچیسی واضح ہے۔

ج: بیٹی کونواسے کا سرمونڈ ھنے اور صدقہ کرنے کا حکم:

امام احمد نے رسول الله طنظ عَلَيْهِ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع وَاللهُ سے روایت نقل کی ہے، کہ:

بے شک جب حسن بن علی والتها پیدا ہوئے ، تو ان کی والدہ فاطمہ والتلامیا نے ان کی طرف سے دومینڈھوں کے ساتھ ان کا عقیقہ کرنے کا قصد کیا، تو آنمخضرت ملتے آئیے آئی۔ نے فرمایا:

"لَا تَعُقِّي عَنْهُ، وَلٰكِنُ احُلِقِي شَعُرَ رَأسِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزُنِهِ مِنَ الُوَرَقِ فِي سَبِيلِ اللهِ."

[''تم اس کا عقیقہ [تو] نہ کرو، • البتہ اس کے سرکے بال مونڈ ھے کر ان کے وزن کے برابر چاندی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کردو۔''

پھراس کے بعد حسین رخالتھ پیدا ہوئے ، تو انہوں [ یعنی فاطمہ رخالتھیا] نے (پھر) ویسے ہی کیا۔''] ہ

د: نواسوں کے رونے پر بے قرار ہونا اوران کی پیاس بجھانے کی کوشش: امام طبرانی نے حضرت ابوہر یرہ دخالٹنئ سے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے کہا:

آنخضرت ﷺ نے ان کاعقیقہ خود کیا۔ (ملاحظہ ہو: اس کتاب کاص۸۴.

المسند، رقب المحديث ٢٧١، ٥٠ ، ٢٧١، . شخ ارنا ووط اوران كر رفقاء ني اس كى [سند ضعف] كها ب ليكن شخ البانى في متابعات كى وجه اس كو [صن] قرار ديا ب ( الما خطه جو: إرواء الغليل، رقبم المحديث ١٧/٥، ١٠ ، ٢/٤ . في منز الما خطه جو: صحيح سنن الترمذي ١٩٣/١ والإحسان في ترتبب صحيح ابن حبان، كتاب الأطعمة، باب العقيقة، ذكر اليوم الذي يُعَقُّ فيه عن الصبّى، رقبم المحديث ١٢٧/١١ .

رِيْ اللهِ اللهِ

"أَشْهَدُ لَخَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عِلَيْ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَى الحسن والحسين عَلَيْ، وَهُمَا يَسْكِيَان، وَهُمَا مَعَ أُمِّهِمَا. فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَلَهُمَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: "مَا شَأْنُ ابنِيُ؟"

[''میں گوائی دیتا ہوں، کہ بے شک ہم رسول اللہ طفی مین کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ہم راستہ (ہی) میں تھے، کہ رسول اللہ طفی مین نے حسن اور حسین وظی ہا کے رونے کی آ وازشی اور وہ دونوں اپنی والدہ کے پاس تھے۔ آ مخضرت طفی مین نے کران دونوں کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے سنا، کر آ مخضرت طفی مین نے فرمارہے تھے:''میرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے؟'' انہوں (یعنی فاطمہ وٹا پھیا) نے عرض کیا:''الْعَطْشُ . "

["پیاس (کی وجہ سے وہ دونوں رورہے ہیں)۔"

آنخضرت م<u>طنی کی</u> پانی کی تلاش میں ایک پرانے مشکیزہ کی طرف پلٹے اور تب پانی نا پیدتھااورلوگ اس کی طلب میں تھے۔

فَنَادَى: "هَلُ أَحَدٌ مِنْكُمُ مَعَهُ مَاءٌ؟"

ٱنخضرت الشَّعَايَةِ نَ بَاواز بلند يوچها: 'كياتم من سَكَسى كَ پاس پانى ہے؟'' فَكَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا أَخْلَفَ بِيدِهِ إِلَى كَلامِهِ يَبْتَغِي الْمَاءَ فِيْ شَنِّهِ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَطْرَةً.

آ تخضرت مِشْ َ اللَّهِ كَى آواز من كر ہرا يک شخص نے پانی كی تلاش ميں اپنے مشكيزہ تك ہاتھ ہوھايا، ليكن كسى كوبھى (پانى كا) ايك قطرہ نہ ملا۔

"نَاوِلِيُنِي أَحَدَهُمَا."

['' دونوں میں ہے ایک مجھے پکڑاؤ۔'']

انہوں نے پردے کے پیچھے سے ایک (بچہ) آنخضرت مشکھیا کودے دیا۔

فَأَخَذَهُ، فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ، وَهُوَ يَضْغُوا مَا يَسْكُتُ.

فَأَدْلَعَ لَسَانَهُ ، فَجَعَلَ يَمَصُّهُ ، حَتَّى هَدَأَ أَوْ سَكَنَ .

فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ بُكَاءً، وَالْآخَرُ يَبْكِيْ كَمَا هُوَ، مَا يَسْكُتُ.

آ تخضرت مِشْنِطَةِ نے اس کواپنے سینہ کے ساتھ لگایا،لیکن وہ چیختا رہا اور حب نہ ہوا۔

آ تخضرت طین کی اپنی زبان نکالی، تو اس (بچه) نے اس کو چوسنا شروع کیا، یہاں تک کدوہ پرسکون ہوگیا۔

پھر میں نے اس کے رونے کی آ واز نہ سی ، (لیکن) دوسرا پہلے کی طرح روتار ہااور خاموش نہ ہوا۔

يُمِرآ تخضرت طَيْ اللّهَ عَلَيْهُ فِي فرمايا: "نَاوِلِيُنِي الْآخور."

'' مجھے دوسرا (بچہ) بکڑاؤ۔''

انہوں نے آنخضرت ملطے ایکے کودے دیا۔

آ تخضرت نے اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کیا، تو پھر میں نے ان دونوں (کے رونے) کی آ واز نہ تن \_''•

<sup>•</sup> منقول از: محمع الزوائد و منبع الفوائد، كتاب المناقب، باب فيما اشترك فيه الحسن والمحسين وكالم من الفضل، ١٨١٩ باختمار. حافظ من المحمد من الفضل، ١٨١٩ باختمار. حافظ من المحمد من الفضل، ١٨١٩ عامل المحمد المحمد المحمد السابق في روايت كرف والحقد من ١٨١/٩.

المرام الطاقية المجينة والد

الله اکبرا رسول کریم مستی آنها کواپ نواسوں کے احوال سے کس قدر دلچیں تھی!

ان کے رونے کی آ وازین کر بے قرار ہوجاتے ہیں، سبب کے بارے میں پوچیتے ہیں۔ سبب معلوم ہونے پر اس کے ازالہ کے لیے جر پورکوشش فرماتے ہیں۔ اپنے مشکیزے میں پانی تلاش کرتے ہیں، اور پانی نہ ملنے پر مشکیزے میں پانی تلاش کرتے ہیں، اور پانی نہ ملنے پر اپی زبان پیار نواسوں کے چوسنے کے لیے نکال دیتے ہیں۔ نواسوں کے پرسکون ہونے ہی سے قرار پاتے ہیں۔ فصلوات رَبِّیْ وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ وَرَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا وَأَرْضَاهُمَا.

(9)

بیٹی اور داماد کی ضرورت پر فقیر طلبہ کی ضرورت کوتر جیجے دینا نبی کریم مطنع آیا اپنی اولاد سے بہت بیار فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود آنخضرت مطنع آیا ان کی ضروریات پر فقراء و مساکین کی ضروریات کوتر جیج دیتے۔ ذیل میں توفیق الہی سے اس بارے میں ایک واقعہ پیش کیا جارہا ہے۔

امام احمد نے حضرت علی و اللہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے ایک دن فاطمہ و اللہ اسے کہا:

"وَاللّٰهِ! لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى لَقَدْ اشْتَكَيْتُ صَدْرِيْ ". قَالَ: "وَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ أَبَاكِ بِسَبْي ، فَاذْهَبِيْ فَاسْتَخْدِمِيْهِ ". فَقَالَتْ: "وَأَنَا وَاللّٰهِ! قَدْ طُحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ ". فَقَالَ: " مَا جَاءَبِكِ أَيُ بُنيَّةُ؟ ". فَقَالَ: " مَا جَاءَبِكِ أَيُ بُنيَّةُ؟ ". قَالَتْ: " جِئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكَ ". وَرَجَعَتْ ، فَقَالَ: " مَا فَعَلْتِ؟ ". وَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ ، وَرَجَعَتْ ، فَقَالَ: " مَا فَعَلْتِ؟ "

قَالَتْ:" إِسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ".

فَأَتَيْنَاهُ جَمِيْعًا. فَقَالَ عَلِيٌّ وَكَالْقَة:" يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى اشْتَكَيْتُ صَدْرِيْ ".

وَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَلَيْهَا: "قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ ، وَقَالَتْ فَاطِمَةُ بِسَبْيِ وَسَعَةٍ ، فَأَخْدِمْنَا ".

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ:

" وَاللَّهِ! لاَ أَعُطِيُكُمَا وَأَدَعُ أَهُلَ الصُّفَّةِ تَطُوَى بُطُونُهُمُ ، لاَ أَجِدُ مَا أَنْفِقُ عَلَيْهِمُ أَثُمَانَهُمُ ".

فَرَجَعا ، فَأَتَاهُمَا النَّبِيُّ عَلَيْهَ ، وَقَدْ دَخَلاَ فِي قَطِيْفَتِهِمَا إِذَا غَطَّيَا أَقْدَامُهُمَا ، وَإِذَا غَطَّيَا أَقْدَامُهُمَا عَطَّيَا أَقْدَامُهُمَا تَكَشَّفَتْ رَوُّوسَهُمَا ، فَقَارَا ، فَقَالَ: "مَكَانَكُمَا ".

ثُمَّ قَالَ: " أَلاَ أُخْبِرُ كُمَا بِخَيْرٍ مِمَّا سَأَلُتُمَانِيُ؟ ".

قَالاً:" بَلِّي ".

فَقَالَ: "كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيُهِنَّ جِبُرِيُلُ عَالِكًا ".

فَقَالَ: "تُسَبِّحَانِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشُراً ، وَتَحْمَدَانِ عَشُراً، وَتَحْمَدَانِ عَشُراً، وَتَحْمَدَانِ عَشُراً، وَتُحَمِّدَانِ عَشُراً، وَتُحَبِّرَانِ عَشُراً، وَتُكَبِّرَا أَرْبَعاً وَّ ثَلاَثُلُقًا وَّ ثَلاَثِيْنَ ، وَكَبَرَا أَرْبَعاً وَّ ثَلاَثِيْنَ ". • ثَلاَثِيْنَ ، وَكَبَرَا أَرْبَعاً وَّ ثَلاَثِيْنَ ". •

"الله تعالى كى قتم! يانى نكال نكال كرمير بين مين تكليف موكى ہے۔"
انہوں نے مزيد كها: "الله تعالى نے آب كے باپ كوغلام ديتے ہيں،

السسند، جزء من رقع الحديث ۸۳۸، ۱۶۹/۲ \_\_ ۱۵۰. شخ احمد شاكر نے اس حدیث كو استحدیث كو الله المسند ۱۶۹/۲ \_\_.
 آستح قرارویا ہے۔ (ملاحظه ہو: هامش المسند ۱۶۹/۲).

جائے اوران سے خادم مانگ لائے۔''

انہوں نے کہا:'' اللہ تعالیٰ کی قتم! چکی پینے کی بنا پر میرے دونوں ہاتھوں میں چھالے نمودار ہوگئے ہیں۔'']

پس وہ نبی ملت میں کے خدمت میں حاضر ہوئیں ، تو آپ ملت میں نے فرمایا: " اسلم میری چھوٹی سی بٹی! کسے آنا ہوا؟"

انہوں نے عرض کیا: "سلام کہنے کی غرض سے حاضر ہوئی ہوں۔"

[ خادم ] طلب کرنے سے شر ما گئیں اور واپس تشریف لے گئیں، تو انہوں [علی زلائیڈ ] نے کہا:'' کیا کیا ہے؟''

انہوں نے جواب دیا: ''میں آپ طینے آپانے ہوئے ہوئے شرما گی۔'' تو ہم دونوں اکٹھے آپ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے علی رہائین نے عرض کیا: '' یا رسول اللہ میں آپانی تھینے تھینے کر میرے سینے میں تکلیف ہوگئ ہے۔''

فاطمہ زلی بھانے عرض کیا: '' چکی پیتے پیتے میرے دونوں ہاتھوں میں آبلہ پڑگئے ہیں۔ [اب] اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلام اور وسعت عطا فرمائی ہے، ہمیں خادم عطا فرمائے۔''

تو[بین کر] رسول الله طفی آنی نے فرمایا: "الله تعالی کی قسم! ایبا تو نہیں ہوسکتا، کہ میں تنہیں دے دوں اور اہل صفہ [بھوک کی وجہ ہے] اپنے پیٹوں کو لیٹیتے رہیں اور میں اپنے پاس ان پرخرچ کرنے کے لیے پچھ نہ پاؤں۔ میں تو انہیں (یعنی غلاموں کو) فروخت کروں گا اور حاصل شدہ مال کواہل صفہ برخرچ کروں گا۔'

بین کروہ دونوں واپس آ گئے۔ پھرنی منت ان کے ہاں تشریف لائے

اوراس وقت وہ دونوں اپنی رضائی میں داخل ہو چکے تھے۔ [اور وہ ان کے قدم کے لیے اس قدر ناکافی تھی کہ ] اگر وہ سروں کو ڈھانپتے ،تو ان کے قدم بہررہ جاتے اور اگر قدموں کو ڈھانپتے ،تو سر باہررہ جاتے ۔ان دونوں نے [استقبال کی خاطر] اٹھنے کا ارادہ کیا ،تو آپ میٹین کے فرمایا: '' تم دونوں اپنی اپنی جگہ بر ہی رہو۔''

پھر آپ مطنع نے فرمایا: '' کیا میں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز سے اعلیٰ بات کی خبر نہ دوں؟''

انہوں نے عرض کیا: '' کیول نہیں۔''

آپ طشی نے فرمایا: '' یہ ایسے کلمات ہیں کہ مجھے جبریل مَلایا نے سکھلائے ہیں۔''

آپ سطنے آیم نے فرمایا: '' ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سجان اللہ، دس مرتبہ المحداللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اور جب اپنے بستر پر آؤ، تو تینتیس (۳۳) دفعہ الحمد اللہ اور چونتیس (۳۳) دفعہ الحمد اللہ اور چونتیس (۳۳) دفعہ اللہ اکبر کہو۔''

اس حدیث شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت مطفع آیا نے اپنی عزیز ترین بیٹی فاطمہ اور ان کے شوہر محترم اورا پنے چپا زاد بھائی سیدنا علی فالٹھا پر اپنے فقیر شاگردوں کو ترجیح دی۔ان کی شدید حاجت کے باوجود انہیں خادم نددیا، بلکہ غلاموں کو فروخت کر کے اس کی رقم غریب طلبہ پرخرچ کرنے کے ارادے کا اظہار فر مایا۔

امام بخاری نے اسی مضمون کی حدیث اپنی کتاب میں روایت کی ہے اور اس کا بیہ عنوان تحریر کیا ہے:

[بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوائِبِ رَسُولِ اللهِ عِلْيَهَا

وَالْمَسَاكِيْنِ ، وَإِيْثَارِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالْأَرَامِلِ حِيْنَ سَأَلَتُهُ فَاطِمَةُ وَكُلُها ، وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّحْنَ وَالرَّحَى أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّبْي ، فَوَكَلَهَا إِلَى اللَّهِ].

[اس بات کی دلیل کے بارے میں باب کہ غنیمت کا پانچواں حصہ رسول اللہ منظم آتی کے اور جب فاطمہ رفاہ ہوا اللہ منظم آتی کی ضروریات اور مساکین کے لیے ہے اور جب فاطمہ رفاہ ہوا کے آئا گوند ہے اور چکی پینے کی تکلیف کا ذکر کرکے قید یول میں سے خادم طلب کیا ، تو آپ منظم آتی ہے اہل صفہ اور بیوا وَل کو [ان پر] ترجیح دی اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیا۔]

### حدیث شریف میں موجود کچھاور فوائد:

حدیث شریف میں موجود متعدد فوائد میں سے نو درج ذیل ہیں:

ا: بیٹی کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ اس کی شادی کرنے کے ساتھ منقطع نہیں ہوتا۔ آنخضرت منتے بیٹی نے مذکورہ بالا وِرد کی اپنی بیٹی کوتعلیم ان کی شادی کے بعد دی۔

r: آنخضرت مُشْطَقَة كا بغرضِ تعليم ا في بيني كم بال تشريف لے جانا۔ ٩

۳: رات کے وقت تعلیم دینا، که آنخضرت ﷺ نے رات کے وقت اپنی بیٹی اور ان کے شوہر بناﷺ کوتعلیم دی۔ ●

ہم: آنخضرت مِنْ اَلَيْ اَلَيْ اَلَٰ اَل بستر سے اٹھنے سے روک دیا۔ ©

۵: آنخضرت المنظرة كا إني بلي اور داماد پر غايت درجه كي شفقت، كه أنهيل النج

اس بارے میں تفصیل'' نبی کریم منظ بینے بحثیت معلم' 'ص ۲۰ ۱۲ میں ملاحظ فرما ہے۔

اس بارے میں تفصیل' المعرجع السابق''ص۵۳۵۵۸ میں ماا حظفرمائے۔

اس بارے میں تفصیل' الموجع السابق "ص ۳۲۵ ۳۳۳ میں الاحظ فرمائے۔

استقبال سے روک کرخود ہی ان کے لحاف میں اپنے قدم مبارک داخل کر کے استقبال سے روک کرخود ہی ان کے لحاف میں اپنے اس طرح تشریف فر ما ہوئے ، کہ حضرت علی رفیائی ان کے قدموں کی شمنڈک اپنے سینے میں محسوس کرتے رہے۔ •

اولا دکی تعلیم وتربیت کا انہیں ساز وسامان دینے ہے بہتر ہونا۔ آنحضرت طشے آئے۔ ا
 نہ ذکورہ بالا وردسکھلانے سے پہلے فرمایا: ''کیا میں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز ہے۔ اعلیٰ بات کی خبر نہ دوں؟''

٢: آنخضرت طنيع علين كا دوران تعليم اسلوب استفهام استعال فرمانا - ◊

٨: آنخضرت طفي على كالمطلوبه چيز سے بهتر بات كى طرف راہ نمائى فرمانا۔

ا پنی اولا دکود نیاوی آسائشوں کی بجائے زمدوا ثیار کی راہ پر چلا نا۔

 $(1 \cdot)$ 

# بیش اور دا ماد کونماز تهجیر کی ترغیب دینا

سیرتِ طیبہ میں بحثیت باپ ایک بات بیبھی ہے، کہ آنخضرت طفی آیا اپی صاحبزادی اور داماد وُلِی اُلِی اِل ان کو نماز تنجد کی ترغیب دینے کی خاطر تشریف لائے۔امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت علی وُلِی کی سے دوایت نقل کی ہے:
"اَّنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةً ﷺ قَالَ:

"أَلَا تُصَلِّيَان؟" ۞

<sup>🚺</sup> ملاحظه مو:فتح الباري ۲۲٤/۱۱.

<sup>🛭</sup> ملافظه تهو:المرجع السابق ۲۱٦/٦، و ۲۲٪۱۱.

 <sup>•</sup> متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا)، رقم

 الحديث ٤٧٢٤، ٥٤٧٢، ٤٠٧٨، ٤٠٧٤ وصحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 

[''بلاشبہ رسول الله طلحے آئی ان کے اور فاطمہ وٹی ٹھیا کے پاس رات کو تشریف لائے اور فرمایا:'' کیاتم دونوں نماز (تہجد) نہیں پڑھتے؟''] امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک مقام پراس حدیث پر درج ذیل عنوان تحریر کیاہے:

[بَابُ تَحْرِيْضِ النَّبِيِّ عَلَى صَلاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيْسَجَابِ، وَطَرَقَ النَّبِيُّ عَلَى صَلاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيْسَجَابِ، وَطَرَقَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا وَكُلْهَا لَيْلَةً لللَّهَ لَيْلَةً لللَّهَ لَلْهَا اللَّهَ لَيْلَةً لللَّهَ لَلْهَ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْفُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ اللللللْمُ الللللْمُلِمُ اللللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِمُلْمُ اللللْمُلُولُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ال

[ نبی کریم طفی مینی کی نماز تہجد اور نوافل کے لیے واجب کیے بغیر ترغیب دینے کے بغیر ترغیب دینے کے بغیر ترغیب دینے کے متعلق باب اور نبی کریم طفی آیا ایک رات نماز (کے لیے بیدار کرنے) کی خاطر فاطمہ اور علی فرائٹیا کے ہاں تشریف لائے ]

حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے امام ابن بطال تحریر کرتے ہیں: ''اس میں نمازِ تہجد کی فضیلت اور اہل خانداور قرابت داروں کواس کے لیے بیدار کرنے کا ثبوت ماتا ہے۔''● ماتا ہے۔''●

مزید برآ ل حفرت فاطمہ اور حفرت علی بڑھی کونماز تبجد کے لیے جگانے کی خاطر، آنخضرت ملے بنائے ہی دات میں دو مرتبہ تشریف لائے۔ امام نسائی نے حضرت علی بناٹنئ سے دوایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وعلى فاطمه وَ اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ،

 <sup>◄</sup> باب ما روي في من نَامَ الليل أجمع حتى أصبح، رقم الحديث ٢٠٦ (٧٧٥)،
 ٣٧/٥ - ٥٣٧/١ القائل صديث مح الخارى كيار.

٩/٣ صحيح البخاري، كتاب التهجد ٩/٣.

منقول از فتح الباري ١١/٣؛ أيتر طاحظه ١٠: شرح صحيح البخاري لابن بطال ١٥/٣.

فَأَيْقَظَنَا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى هُوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا، فَرَجَعَ إِلَيْنَا، فَأَيْقَظَنَا، فَقَالَ: "قُهُ مَا فَصَلِّنَا، فَقَالَ: "قُهُ مَا فَصَلِّنَا، "9

"رسول الله بين مير اور فاطمه بنائيم كي پاس رات كوتشريف لائه اور بمين نماز كے ليے اٹھايا۔ پھر آنخضرت طفي آن اپنے گھر تشريف لے گئے اور رات كاكافی وقت نماز پڑھتے رہے۔ اس دوران آپ طفی آن نے ہماری كوئی حس وحركت محسوس نہ فرمائی، تو دوبارہ ہماری طرف تشريف لائے اور ہميں بيدار كرنے كی خاطر فرمایا: "اٹھو اور دونوں نماز (تہجد) پڑھو۔"

نی کریم طنی آین کا پی صاحب زادی اور داماد فی این کونماز تبجد کی ترغیب دین کا اجتمام کس قدر تھا! اور کتنے دکھ کی بات ہے، کہ ہم میں سے آپ طنی آئی سے تعلق کا دعویٰ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد اپنے گھر کی چار دیواری میں موجود بیوں اور بیئوں اور بیئوں کونماز تبجد کے لیے نہیں ، بلکہ نماز فجر کے لیے بھی جگانے کا اجتمام نہیں کرتے۔ پیٹیوں کونماز تبجد کے لیے نہیں ، بلکہ نماز فجر کے لیے بھی جگانے کا اجتمام نہیں کرتے۔ پائے ایٹ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ . اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَ وَ فِقْنَا لِلِتَّاسِّي بَحَبِیْنِ فَ وَ الْإِکْرَامِ . فَ بَحَبِیْنِ فَ وَ الْإِکْرَامِ . فَ اللَّهُ مَا فَا فَالْحَالِ وَ الْإِکْرَامِ . فَ

#### حدیث شریف میں دیگرتین فوائد:

ا عوتِ دین کے لیے وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں۔ ہر موزوں وقت اور مناسب جگہ میں دعوتِ دین دی جائے گی۔ آنخضرت مشترین است کی تاریکی میں دو

<sup>•</sup> سنن النسائى، كتاب قيام الليل وتطوّع النهار، ٢٠٦/٣ باختصار. يشخ الباني ني اس كو [سيح] قرارديا بر ( الما خظه مو: صحيح سنن النسائي ٥٠/١).

<sup>9</sup> اے اللہ! ہمیں ایسے لوگوں ہے نہ تیجیے اور ہمیں آپنے حبیب وخلیل محمہ ﷺ کے اُسوہُ حسنہ پرعمل پیرا ہونے کی توفیق عطافر ہانا۔ آمین یا ذاکجلال والا کرام.

عِمْ اللهِ اللهِ

د فعہ نمازِ تہجد کی ترغیب کی خاطرا پنی صاحبز ادی کے ہاں تشریف لے گئے۔

۲: بیٹی کوشادی کے بعد دعوت خیر ہے محروم رکھنا رسول کریم مشخصین کے اسوہ مبارکہ
 کے منافی ہے۔

۳: دامادکواس کے ساتھ رشتہ کی نزاکت کے پیش نظر خیر کی بات کی ترغیب نہ دینا نبی کریم مطبق کی ترغیب نہ دینا نبی کریم مطبق کی ترغیب نہ دینا نبی کریم مطبق کی ترغیب نہ دینا نبی کے طریقہ کے برغیس ہے۔
(۱۱)

صاحبزادی کودنیاوی زیب وزینت سے دوررکھنا

نی کریم مظیم آن کی توجہ کا مرکز آخرت تھی۔ دنیاوی سازوسامان میں سے بقدرِ ضرورت چیزوں پر کفایت کرتے ہوئے، آرائش اور سجاوٹ سے دور، سادگی اور کفایت شعاری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ آنخضرت ملینے آئین اسی چیز کواپی اولاد کی زندگیوں میں لانے کی کوشش فرماتے تھے۔

اس کے دلاکل میں سے ایک حدیث امام بخاری نے حضرت ابن عمر رفیاتھا سے روایت کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا:

"أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْهَا بَيْتَ فَاطِمَه وَكُلُّهَا فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا.

وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَت لَهُ ذَٰلِكَ؛ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ . " ["نبى كريم يَضْعَيْنِمْ فاطمه وَنَاتِمَهَا كَاهُم (كَ درواز ع ير) يَنْج ليكن ان

ا بن را الحيران مدر الها مراح رواد المراح رواد المراح رواد المراح المرا

علی زخانی آئے، تو انہوں [ یعنی فاطمہ زخانی انے ان سے اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں ( یعنی علی زخانی اسے کیا۔ ] کیا۔ انہوں ( یعنی علی زخانی ) نے اس بات کا ذکر نبی طفی آئی آئی سے کیا۔ ] آنخصرت طفی آئی آئی نے فرمایا: " إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتُرًا مُوَشِّيًا"

''بلاشبہ میں نے اس کے دروازے پر رنگ برنگ بروہ ویکھا''

پهرآ ب طَنْ اللهُ نُهَاجِهُ نَ فَر ما يا: مَا لِي وَ لِلدُّنْهَاجِ "

<sub>1</sub>''میراد نیا ہے کیاتعلق ہے؟ <sub>آ</sub>

على زنائني ان ( يعني فاطمه زنائيو) كے ياس آئے اور ان سے اس بات كا ذكر كيا،

تو انہوں نے کہا:

"لِيَاْمُرْنِيْ فِيْهِ بِمَا شَاءَ."

'' آنحضور مِشْنَا اللهُ الله بارے میں جو جا ہیں، مجھے تھم دیں'' (میں اس کی تغمیل کروں گی ) ۲

آ تخضرت طفيعيم نے فرمايا:

"تُرُسِلِي به إلَى فُلان، أَهُل بَيْتٍ ، فِيهُمُ حَاجَةٌ. " ٥

'' فلاں کو بھیج دو، وہ مختاج گھرانہ ہے۔''

سنن ابی داود کی روایت میں اس واقعہ کےحوالے سے پچھ مزید تفصیل ہے۔اس روایت کا ابتدائی حصه درج ذیل ہے:

'' بے شک رسول الله طفی مین فاطمه و فائنی کے ہاں تشریف لائے ، تو ان

کے دروازے پرایک پردہ دیکھا،تو داخل نہ ہوئے۔

انہوں [ یعنی راوی ابن عمر پنائٹۂا ] نے بیان کیا:

"وَقَلَّ مَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا، فَجَاءَ عَلِيٌّ ﴿ وَكَالِثُمْ ، فَرَآهَا

مُهْتَمَّةً، فَقَالَ: "مَالَكَ؟"

صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب هديّة ما يُكُرّه لبسه، رقم الحديث ٢٦١٣، ٢٢٨/٥.

﴿ فِي رَبِي اللهِ الله

''اور آنخضرت طینے آئے (جب سفر سے آتے) تو (اپنی بیویوں کے گھروں میں جانے سے جانے سے پیشتر) عام طور پر ابتدا ان [یعنی فاطمہ رٹائٹھا] کے ہاں جانے سے فرماتے۔ • علی رٹائٹھ تشریف لائے، تو انہوں نے انہیں (یعنی فاطمہ رٹائٹھا کو) عمگین دیکھا، تو یو چھا:''آپ کو کیا ہوا ہے؟''

انہوں نے جواب دیا:''نبی کریم مطفع نیا تشریف لائے تھے، کیکن ان کے پاس نہیں، آئے''

على فِنْ عَلَى اللهِ ال

''اے اللہ تعالیٰ کے رسول منظمَوَیہ اُ بے شک فاطمہ وُٹائٹو پا پریہ بات بہت گراں گزری ہے، کہ آپ اس کے (گھر) کے پاس گئے، لیکن اس کے ہاں (گھر کے اندر) تشریف فرمانہیں ہوئے .....الحدیث

مندامام احمداورسنن ابن ماجہ میں اس واقعہ کے متعلق کچھے اور تفصیل بھی ہے۔ اس کا کچھ حصہ درج ذیل ہے:

ایک آ دمی علی بن ابی طالب خالتی کا مہمان بنا، تو انہوں نے اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ فاطمہ خلافتہا نے کہا:

''اگر ہم رسول اللہ ﷺ کو (بھی) دعوت دیں ، تو وہ ہمارے ساتھ کھانا تناول فر مالیں ''

طاخطة الود ١٩/١٧.

سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في اتخاذ الستور، جزء من رقم الحديث ٤١٤٣،
 ١٣٧/١١. ثُخُ الباني نے اس کو [ مح ] قررادیا ہے۔ ( ملاحظہ ہو: صحیح سنن ابي داود ٧٨١/٢).

چنانچہ انہوں نے آنخضرت طنے اکنے کو پیغام بھیجا۔ آپ طنے اکنے تشریف لائے ، تو دروازے کی دہلیزوں کو تھاما، تو دیکھا، کہ گھر میں ایک کنارے میں باریک پردہ ہے۔ جب رسول الله طنے آئے نے اس کو دیکھا، تو واپس تشریف لے گئے۔الحدیث۔ •

رنگ برنگ یا باریک پردہ کا استعال حرام نہ تھا،لیکن آنخضرت طفی آئیا نے اس حلال دنیاوی آ رائش کوصا حبز ادی کے ہاں اس طرح ناپیند فر مایا، جس طرح اپنے لیے کرتے تھے۔علامہ مہلب اور دیگرمحدثین لکھتے ہیں:

"كَرِهَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِلْبْنَتِه مَا كَرِهَ لِنَفْسِهِ مِنْ تَعْجِيْلِ الطَّيبَاتِ فِي الدُّنْيَا، لا أَنَّ سِتْرَ الْبَابِ حَرَامٌ، وَهُو نَظِيْرُ قَوْلِهِ عَلَيْهَ لَهِ اللَّيَّالَ لَهَا لَهُ اللَّهُ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ "؛ لَهَا لَدُنُو عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ "؛ فَعَلَى غَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ "؛ فَعَلَى مَا الذِّكْرَ عِنْدَ النَّوْم. "٥

''دروازے کا پردہ حرام نہ تھا، کیکن جس طرح نبی کریم منظیقی (زیادہ) دنیوی نعمتوں کے استعال کو اپنے لیے ناپند فرماتے تھے، اسی طرح اپنی بیٹی کے لیے بھی ناپند فرمایا۔ یہ ایسے بی تھا، جیسے کہ نبی کریم منظیقی نے ان کے خادم طلب کرنے پر فرمایا: ''کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتلاؤں؟'' پھر آنخضرت منظیقی نے انہیں نیند کے وہ ت کا ذکر سکھلایا۔''

السسسند، حزه من رقم الحديث ٢١٩٢٢، ٢١٩٢٢ وسنن ابن ماجه، أبواب الأطعمة.
باب إذا رأى الضيف مكراً رجع، حزء من رقم الحديث ٢٥٠/٢٠٣٤، ٢٥٠/٢٥٠. شخ الباني
قال كواحن إقرار ديا ب\_ ( الما خطيمون صحيح سنن ابن ماجه ٢٣٨/٢ - ٢٣٩).

<sup>🛭</sup> منقول از:فتح الباري ۲۲۹/۰.

اس واقعه میں دیگر چھفوائد:

ا: آنخضرت طینی آن کا این صاحبزادی و کی تعلق اور گهرالگاؤ، که سفر سے تشریف آوری کے موقع پر از واج مطهرات کے حجروں کی طرف جانے سے پیشتران کے گھر میں تشریف لے جاتے۔

r: آنخضرت مُشْغِيَّاتِهُ نے بيٹي کی دعوت قبول فرمائی۔

۳: بیٹی سے دلی تعلق اور دعوت میں شرکت پر آمادگی، بیٹی کے ہاں ناپسندیدہ چیز کی موجودگی پراختساب کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی۔

ہ: آنخضرت طشے ای نے احتساب کے لیے بیٹی کے گھر میں داخلہ اور ان کی دعوت میں شرکت سے مقاطعہ کا ذریعہ استعال فرمایا۔ بیٹی کے ممگین ہونے اور ان پر اس فرریائی کے بیچھے آنے کے اس ذریعہ احتساب کے بہت گرال گزرنے اور داماد زبائی کے بیچھے آنے کے باوجود، اس سے دستبر دارنہ ہوئے۔

۵: آنخضرت طین آیم نے استفسار پراپنی ناگواری اور احتساب کا سبب واضح طور پر بیان فرمادیا۔

۲: حضرت فاطمه و فالنتها كا اطاعت رسول طنائي كاشديد جذب كه فوراً پيغام ارسال
 كيا: " مخضور طنائي آيا جو چا ہيں ، مجھے تھم ديں (ميں اس كی تقيل كے ليے مستعد
 ہوں) ـ "

(11)

بٹی کودوزخ سےخود بچاؤ کی کوشش کرنے کی تلقین

عام طور پر بڑے لوگوں کی اولا دمیں لا اُبالی بن اور کوتا ہی کثرت ہے دیکھنے میں آتی ہے۔ نبی کریم مین اُنے آیا نے ، جو مخلوق میں سے سب سے بڑے ہیں، اپنی پیاری

﴿ إِنْ الْمِيْنِ بَعِيْتِ واللهِ ﴾ ﴿ وَاللهِ عَنْيِتِ واللهِ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ عَنْيِتِ واللهِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ وَالل

صاحب زادی کے لیے واضح فر مادیا، کہ کل قیامت کے دن، باپ کا بڑا ہونا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں، ان کے پچھ کام نہ آسکے گا۔ وہ خود اپنے آپ کوان با توں سے دور کرلے، جو انہیں دوزخ میں لے جانے کا سبب بن جائیں۔ امام بخاری اور امام سلم نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹئی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

''جب آنخضرت ﷺ پر (یه آیت) ﴿ وَانْدُید عَشِیْرَ تَكَ الْاَقْرَ بِیْن ﴾ • نازل ہوئی، تورسول الله ﷺ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا:

"يَا مَعُشَرَ قُرَيُشٍ! اشْتَرَوُا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنُكُمُ مِنَ اللَّهِ لَا أُغْنِي

يَا بَنِي عَبُدِ المُطَلِبِ! لَا أُغْنِي عَنكُمُ مِنَ اللَّهِ شَيئًا.

يَا عَبَّاسُ بُنَ عَبُدَ الْمُطَّلِبِ! لَا أُغُنِي عَنُكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُول اللَّهِ! لَا أُغُنِي عَنلِكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

يَا فَاطِمَةُ بِنُتَ رَسُولِ اللَّهِ! سَلِيُنِي بِمَا شِئْتِ، لَا أُغُنِي عَنُلِثِ مِنَ اللَّهِ شَنْءًا."

[''اے گروہ قریش! اللہ تعالی ہے اپنی جانوں کوخریدلو۔ • میں اللہ تعالی ہے تہمارے کسی کام نہ آسکوں گا۔

اے بنوعبدالمطلب! میں اللہ تعالیٰ ہے تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب خِلْنُونَا! میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے کسی نہ آسکوں گا۔

اے رسول الله طفی علیم کی چھو بھی صفیہ وٹائٹی، ایس الله تعالی ہے آپ کے

سورة الشعراء / الآية ٢١٤ [ترجمه: اوراين سب عقر بني رشة دارول كور رايخ]

<sup>🛭</sup> تعنی اپنی جانوں کودوزخ کی آگ ہے خرید کربچالو۔ (ملاحظہ ہو:فتح الباری ۸۳/۸ ۰).

محسی کام نهآ سکوں گا۔

اے رسول اللہ ﷺ مَن بیٹی فاطمہ وٹاٹھا جو جا ہو! مجھ سے مانگ لو، • میں اللہ تعالیٰ سے تمہار کے سی کام نہ آسکوں گا۔' •

اورسنن ترندی میں ہے: آنخضرت الطی النے النے فرمایا:

"يَا فَاطِمَةُ بِنُتَ مُحَمَّدٍ عِلْهَ الْقِذِي نَفُسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّيُ الْأَمْلِكُ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمُلِكُ لَكِ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بَلَالِهَا." ﴿ بَلَالِهَا. " ﴿ بَلَالِهَا. " ﴿ وَلَا نَفُعُا مَا اللَّهَا لَهُ اللَّهُا . " ﴿ وَلَا نَفُعُا مُلْلَهُا . " ﴿ وَلَا نَفُعُا مُلُكِلُهَا . " ﴿ وَلَا لَمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[''اے فاطمہ بنت محمد طفی مین ابنی جان کو (دوزخ کی) آگ ہے بچاؤ، پس یقیناً میں تمہارے لیے ضرر و نفع کا مالک نہیں ۔ یقیناً تمہارے ساتھ قرابت ہے اور میں صلد رحمی کرتا رہوں گا۔'']

علامه قرطبی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

"لَا أَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ عَذَابِهِ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا عَلَى جَلْبِ ثَوَابِهِ لِلَّاحَدِ، فَلَا يَنْفَعُ الْقُرْبُ فِيْ الْأَنْسَابِ مَعَ الْبُعْدِ فِيْ

<sup>•</sup> صحیح ابنجاری میں ہے: ''سَلِیُنِی مَا شِنْتِ مِنُ مَالِیُ.'' [میرے مال میں سے جوجا ہو، مجھ سے طلب کرلو۔] (۸۰۱/۸)

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿وَأَنْذِرُ عَشِيْرِتَكَ الْآقُرِبِينِ ﴾، رقم الحديث ١٩٣١، ١/١ ٥٠ وصحيح مسلم، كتاب الإيسان، باب في قوله تعالى: ﴿ وَانْذَرُ عَشْيِرَتُكُ الْأَقْرِبِينَ ﴾، رقم الحديث ٣٥١\_(٢٠٦)، ١٩٣\_١٩٣١. القاظِ عديث صحيح مسلم كيس.

الترمذي، أبواب تفسير القرآن، سورة الشعراء، جزء من رقم الحديث ٢٤٠١، ٩٠ جمامع الترمذي، أبواب تفسير القرآن، سورة الشعراء، جزء من رقم الحديث ١٩٠٠- ٩٠ المام ترفذي ١٠٠٥- الورشخ الباني في وحيح اكبام و ١٠٠٠- (الما خطه مو: السمر حع السابق ١٩١٩) وصحيح سنن الترمذي ١٩١٨).

حراق کر کم مطابق بحثیت والد کا کیک حراف کا کیک ک

الْأَسْبَابِ. "0

ہ''میں کسی سے عذاب دور کرنے اور کسی کے لیے ثواب حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ۔اسباب کی دوری کی صورت میں رشتہ داری کی قربت یکھکام نہ آئے گی۔' ۲

حدیث کی شرح میں امام نو وی تحریر کرتے ہیں:

"مَعْنَاهُ لَا تَتَّكِلُوْا عَلَى قَرَابَتِيْ فَإِنِّي لَا أَقْدِرُ عَلَى دَفْع مَكْرُوْهِ يُرَيْدُهُ اللَّهَ تَعَالَى. "٩

[''معنی پہ ہے، کہ میرے ساتھ قرابت پر آس نہ لگائے بیٹھے رہنا، (بلکہ خودعمل کرنا)، کیونکہ یقیناً میں اس مصیبت کو دور کرنے پر قادر نہیں، جواللہ تعالیٰتمہیں پہنچانے کا ارادہ کریں۔''

ا تفتلو کا حاصل یہ ہے، کہ نبی کریم سے این نے اپنی صاحبزادی کوعظیم کرنے کی تلقین فر مائی۔

(1m)

#### اولا د كا اختساب

نبی کریم ﷺ آین اولا د سے قلبی تعلق اور غیر معمولی پیار کے باوجود، ان کے ہاں قابل اعتراض بات ہے چٹم یوثی نہ فرماتے تھے، بلکہ پر زور اور صورتِ حال کے مطابق اسلوب میں اس کا احتساب فرماتے تھے۔ توفیق الہی سے اس بارے میں ذیل میں سیرت

<sup>🕡</sup> استهم ۱/۲۸۲/۸

<sup>🛭</sup> شرح النووي ۸۰/۳.

الراع المنظمة المراع المنظمة المراع المنظمة المراع المنظمة المراع المنظمة المن

طیبہ سے تین مثالیں پیش کی جارہی ہیں:

## ا: سونے کی زنجیریننے پربیٹی کا احتساب:

امام احمد اور امام نسائی نے رسول الله طبیقی کے آزاد کردہ غلام حضرت تو بان وہائی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ بلا شبہ ہیرہ کی بیٹی وہائی اس الله طبیقی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، کہ بلا شبہ ہیرہ کی بیٹی وہائی ہو رسول الله طبیقی ہے کہ خدمت میں حاضر ہوئیں، اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگو ٹھیاں تھیں، جنہیں [اَلْفَ فَتَخَعَ کَهَا جَا تا ہے۔رسول الله طبیقی ہے ہاتھ میں موجود چھوٹی می چھڑی کے ساتھ ان کے ہاتھ پر مارنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے رہے:

"أَيْسُرُكِ أَنُ يَجُعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكِ خَوَ اتِيهُمَ مِنُ نَادٍ"؟ ['' كياته ہيں يہ بات پسند ہے، كه الله تعالى [ان سونے كى انگوشيوں كى وجه سے ] تمہارے ہاتھ ميں دوزخ كى آگ كى انگوشياں ڈال ديں؟''] وہ فاطمہ وَنَا لِمُنْهُمَا كے پاس آئيں اور اپنے ساتھ رسول الله مِشْنَا اَيْمَا كے سلوك كا شكوہ كيا۔

انہوں [یعنی ثوبان ڈاٹنڈ] نے بیان کیا: ''میں رسول اللہ طفی آیم کے ساتھ روانہ ہوا اور آنخضرت طفی آیم اور نے اور آنکے ساتھ روانہ ہوا اور آنخضرت طفی آیم اور آنکے طفی آئی کے گھر کے قریب پہنچ کر] دروازے کے پیچھے کھڑے ہوارک یہی تھا، کہ ] جب اجازت طلب کرتے ، تو دروازے کے پیچھے کھڑے ہوجاتے ۔''

انہوں نے بیان کیا:''فاطمہ نے ان [یعنی ہبیرہ کی بیٹی طالیہ] سے کہا:''اس زنجیر کو دیکھئے، جو مجھے ابوحسن طالیہ نے بطور تحفہ دی ہے۔''

انبول نے بیان کیا: ' زنجیران کے ہاتھ ہی میں تھی، که رسول الله منظ الله الله الله الله الله الله الله

(1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2) (1·2)

تشریف لائے اور فرمایا:

"يَا فَاطِمَةُ ! بِالْعَدُلِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: "فَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهَ، وَفِي يَدِكِ سِلُسِلَةٌ مِنُ نَارِ؟" •

''اے فاطمہ والنونا! کیا لوگ یہ بات کہنے میں حق بجانب ہول گے: [یه] فاطمہ بنت محمد مشکر کیا ہے۔ اور تمہارے ہاتھ میں (دوزخ کی) آگ کی زنجیر ہے؟''

بھر آنخضرت مِشْئِطَةِ نے اس[ زنجیر] کوزبان سے شدت سے بھینچا اور بیٹھے بغیر تشریف لے گئے ۔

انہوں [ یعنی حضرت فاطمہ رٹائٹھا] نے زنجیر کے بارے میں حکم دیا اور وہ فروخت کردی گئی ۔

پھر انہوں نے اس [سے حاصل ہونے والی رقم] کے ساتھ ایک غلام خرید کر آزاد کردیا۔

جب رسول الله طَيْنَ عَلَيْهِمْ فَى اسْخَرَكُوسَا، تو [الله اكبر] كها اور فرمايا:
"الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي نَجَى فَاطِمَةَ وَلَيْهَا مِنَ النَّادِ."
["سب تعریفیں الله کے لیے، کہ جنہوں نے فاطمہ و الله الله کے لیے، کہ جنہوں نے فاطمہ و الله الله کے الله الله کے الله کا کہ الله کا کہ الله کا کہ الله کا کا الله کا کا الله کا الله کا الله کا الله

<sup>●</sup> السسند، رقم الحديث ٢٢٣٩، ٢٢٣٩، ٤٨؛ وسنن النسائي، كتاب الزينة، الكراهية للنساء في إظهار الحلى والذهب ١٥٨/٨. القاظ عديث مندامام أحمد كي بين حافظ منذرى للنساء في إظهار الحلى والذهب ١٥٨/٨. القاظ عديث منداماً أحمد كي بين حافظ منذرى للحصير بين كرنسائى نه اس كو [صحيح سند] كساتهروايت كيا بهاور شخ البانى نه اس كو [صحيح المراح عبيب والترهيب ١/٢٥٤؛ وصحيح الترغيب والترهيب ١/٢٠٤؛ وصحيح النسائي ١/٢٠٤/٠).

امام نسائی کی روایت میں ہے:

''وہ فاطمہ نظافہ کے پاس آئیں اور اپنے ساتھ رسول الله طفی آئی کے طرزِ عمل کا شکوہ کیا۔ فاطمہ نظافی ان اپنی گردن میں پہنی ہوئی سونے کی زنجیرا تاری اور کہا:''یہ مجھے ابوحسن ڈائیٹا نے بطور تحفہ دی ہے۔''

رسول الله ﷺ اندرتشریف لائے اور تب زنجیران کے ہاتھ [ ہی] میں تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

"يَا فَاطِمَةُ! أَيَغُرُّكِ أَنُ يَقُولَ النَّاسُ: ابْنَهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ ۖ وَفِي اللَّهِ عَلَيْهَ ۚ وَفِي اللَّهِ عَلَيْهِ ۚ وَفِي اللَّهِ عَلَيْهِ ۚ وَفِي اللَّهِ عَلَيْهِ ۚ وَفِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[''اے فاطمہ رفائنہا! کیا تم اس [بات] کو پبند کرتی ہو، کہ لوگ کہیں: ''رسول الله طفی این بیٹی اور اس کے ہاتھ میں (دوزخ کی) آگ کی زنجیرہے؟'' ]

حدیث شریف سے معلوم ہونے والی باتیں:

ا: آنخضرت طفی آن کا حضرت فاطمه خلافتها سے شدید تعلق اور بہت ہی زیادہ پیار، ان پراخساب کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا۔

۲: آنخضرت میشود نیم نیم از استعال فرمایا۔ درج ذیل باتوں سے بیرحقیقت واضح ہور ہی ہے:

ا: آپ طَنْ الله الله عَمْرت فاطمه بناللها سے گفتگو کا آ غاز سوالیه جمله سے فرمانا،

جیما کہاو پر گزر چکا ہے۔

<sup>4</sup> سنن النسائي ١٥٨/٨.

ب: آنخضرت ﷺ کا واضح انداز میں لگی لیٹی کے بغیرسونے کی زنجیر پہننے سینکین انحام کو بیان فر مانا۔

ج: زنجير كوشدت سے بھینچنا۔

و: گھر میں داخل ہونے کے باوجود بیٹھے بغیرا پی ناراضی کا اظہار کرکے تشریف

لے جانا۔

۳: دورانِ احتساب آنخضرت مُضَّاطِيْنَ نے حضرت فاطمہ فِلْنَعْهَا کواحساس دلایا، کہ ان کا بلندمقام ان ہےانتہائی محتاط زندگی بسر کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔

ہ: بلند مقام والوں کو قابل اعتراض عمل کر کے لوگوں کو بات کرنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے۔

نتنی بی عورتیں نلط کاموں کے کرنے کے لیے خاوندوں کی پیند کا حیلہ تراشی ہیں۔ آنخضرت میں نیاز کے ارشادِ عالی کے مقابلہ میں کسی شوہر کی چاہت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت فاطمہ زائن کیا نے آنخضرت میں کیے احتساب پڑمل پیرا ہوکراس بارے میں اپنے عقیدہ کا اظہار فرمادیا۔

۲: حضرت فاطمہ بنائینا کا نبی کریم مشکونیا کی اتباع اور فرما نبرداری میں طرزِ عمل مثالی تھا۔ اس واقعہ میں موجود درج ذبل با تیں اس حقیقت کو اجا گر کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔

ا: آنخضرت ﷺ کی سونے کی انگوٹھیوں کے متعلق ناپسندیدگی کے بارے میں سنتے ہی بلاتر ددسونے کی زنجیرا پی گردن ہے اتار دینا۔

ب: سونے کی زنجیر فروخت کرکے اس کی قیمت سے غلام خرید کر اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کر دینا۔

2: والدین کے لیے اولا د کے متعلق حقیقی خوشی اس بات میں ہے، کہ وہ جہنم کی آگ

میں لے جانے والے اعمال سے دور ہوجائیں۔ پید تقیقت آنخضرت ملتے ہوجائیں۔ کے ارشاد عالی:

"اَلُحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِيُ نَجَى فَاطِمَةَ وَ اللَّهِ مِنَ النَّادِ." ["سبتعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کہ جنہوں نے فاطمہ والنوی کو دوزخ کی آگ سے بچالیا"]

#### ایک سوال اوراس کا جواب:

اس مقام پرایک سوال پیدا ہوتا ہے، کہ کیا سونا پہننا عور توں کے لیے ناجائز ہے؟ جمہور علمائے امت کی رائے میں عور توں کے لیے سونا پہننا جائز ہے۔ مذکورہ بالا حدیث اور ای قتم کی دیگر احادیث کے انہوں نے متعدد جوابات دیے ہیں۔ حافظ منذری لکھتے ہیں:

عورتوں کے زیور پہننے پر وعیدوالی احادیث میں متعدد باتوں کا احتال ہے: ایک میہ ہے، کہ بیہ تھم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ خواتین کے لیے زیور پہننے کا جواز ثابت ہو چکا ہے۔

دوسری بات یہ ہے، کہ وعید صرف ان کے بارے میں ہے، جوسونے کے زیورات کی زکو قادانہ کریں۔

تیسری بات بہ ہے، کہ یہ وعیدانعورتوں کے متعلق ہے، جوان زیورات سے مزین ہوکرانہیں ظاہر کریں۔

چوتھی بات یہ ہے، کہ آنخضرت ملتے آئے آئے ان کنگنوں اور انگوٹھیوں ہے، ان کے وزنی ہونے کی بنا پر منع فرمایا، کیونکہ ان کی بنا پر تکبر وغرور کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ • واللہ تعالی اعلم.

الما حظه بو: الترغيب والترهيب ١/٥٥٧، ٥٥٩؛ نيز ما حظه بو: هامش المسند للشيخ الارناؤط
 و رفقائه ٨٥/٣٧.



## ب: عائشهُ وسخت سُت كہنے پر فاطمہ ظافیما كا حساب:

ا مام ابویعلی نے حضرت عائشہ زلائٹی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان

كيا

''رسول الله طنط آیم میرے ہاں تشریف لائے اور میں رور ہی تھی۔

[''تمهارےرونے کا سبب کیا ہے؟'']

میں نے عرض کیا: '' مجھے فاطمہ والٹھانے نے سخت سُست کہاہے۔''

آ تخضرت طشی لی نے فاطمہ والنوہا کو بلوا بھیجا۔

آ تخضرت منظ في أن أن كآن يران سے ) فرمايا:

"يَا فَاطِمَةُ! سَبَبُتِ عَائِشَةَ ؟"

[''اے فاطمہ! تم نے عائشہ کو سخت سُست کہا ہے؟ وَلَيْهُا۔]

انهول في عرض كيا: "نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ!"

["جي مال يارسول الله - طلطي في -!"]

آ بِ الشُّكَالَةِ أَنْ فَرِ مَا يا: "أَلَيْسَ • تُحِبَّيْنَ مَنُ أُحِبُّ؟"

[''كياتم اس سے محبت نہيں كرتى ، جس سے ميں محبت كرتا ہول؟'']

انہوں نے عرض کیا:''جی ہاں''

"وَتُبُغِضِينَ مَنُ أَبُغِضُ؟"

[''اورتم اس سے نفرت کرتی ہو،جس سے میں نفرت کرتا ہوں؟'']

مندا کی یعلی مطبوعہ نسخہ میں ایسے ہی ہے۔ شاید درست اس طرح ہے: آلسستِ ..... اور مطبوعہ نسخہ میں
 آلیس ) کا تب کی غلطی کی بنا پر ہو۔ واللہ تعالی اُعلم.

انہوں نے عرض کیا: ''کیوں نہیں۔''

آپ طشیعانی نے فرمایا:

"فَإِنِّي أُحِبُّ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

["پس میں یقینا عائشہ سے محبت کرتا ہوں، سوتم بھی اس سے محبت کرو۔"]

فاطمه والنيهان فعرض كيا:

"لَا أَقُولُ لِعَائِشَةَ شَيْئًا يُوْذِيْهَا أَبَدًا"

[''میں بھی بھی عائشہ فِالْمِیا کو الی بات نہ کہوں گی، جو ان کے لیے باعث اذیت ہوگ۔'']

قصه معلوم ہونے والی یانچ باتیں:

ا: عالی مقام لوگوں میں بھی بسا اوقات ناخوش گوار صورت پیدا ہو سکتی ہے۔

ا: اخساب كرنے سے پیشتر آخضرت النظامی كاسب احتساب كے متعلق سلى كرلينا۔

۳: آنخضرت ﷺ کا احتساب میں اسلوب عاطفی ۞ استعال فرمانا اور اس مقام پر اس جیسا موثر اور برز ورکوئی اور اسلوب نه تھا۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم.

۳: حضرت فاطمه والنوم كى حتى كوئى، كداينى كهى موئى بات سے انكار نه كيا۔

۵: حضرت فاطمه وفالتها کی نبی کریم طفی آیا کی مثالی فرما نبرداری، که قابل اعتراض
 بات کہنے سے ہمیشہ دورر ہے کے عزم کا فوری اعلان ۔

2 ایااسلوب، کداس میں مخاطب کے جذبات کو اُبھارا جائے۔

<sup>•</sup> مسند أبى يعلى الموصلى، رقم الحديث ٥٩٩ ـ ٣٦٥/٨ . يَشْخُ حَيِن سليم اسد نے ايک راوی مجالد بن سعيد ١٩٥٥ م ١٩٥٠ . يكن الله الله ١٩٥٠ م ١٩٥٠ . وادع مجالد بن سعيد ١٩٥٥ م ١٩٥١ . وادع مجالد بن مجالد كو [حن الحديث] قرار ديا ہے، اور باقی راويان محمتات كہا ہے، كه وه صحح كے راويوں ميں سے ہيں۔ انہوں نے يہ مجمی لكھا ہے، كه ابویعلی كے علاوہ بزار نے اس كو اختصار كے ساتھ روايت كيا ہے۔ ( ملاحظہ موزمحمع الزواند ٢٤٢/٩).

# ج: صدقه كي تحجور منه مين ذالنے پر نواسوں كا احتساب:

نبی کریم منطق آیم کے پیارے نواسوں حسن و حسین بنائی اے صدقہ کی ایک ایک تھجورا پنے منہ ڈالی ، تو آنخضرت منطق آیم نے ان کا احتساب فرمایا۔

حضرت حسن رضائیۂ پر احتساب کے متعلق امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ دخائیۂ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

'' حسن بن علی ولی کا سے صدقہ کی تھجوروں میں سے ایک تھجورا تھا کراپنے منہ میں ڈالی، تو نبی کریم ملتے مین نے فرمایا:

[ كِخُ كِخُ] تاكهوه اس كو پھينك ديں۔

پھرآ پ طفی این نے فرمایا:

"أَمَا شَعَرُتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟"

['' کیاتمہیں علم نہیں، کہ یقیناً ہم صدقہ نہیں کھاتے؟''] •

حضرت حسین رہائیم پر احتساب کے متعلق امام احمد نے رہیعہ بن شیبان سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: ''میں نے حسین بن علی رہائی سے پوچھا: ''رسول الله طشے مین کے حوالے سے آپ کوکون سی بات یاد ہے؟

انہوں نے بیان کیا: میں بالا خانے پر چڑھا،تو میں نے ایک تھجور پکڑی اوراس کو اپنے منہ میں چبانا نثروع کیا،تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"أَلُقِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. " ٥

<sup>•</sup> صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما يذكر في صدقة النبي ﷺ، رقم الحديث ٢٠٥١ / ٣٥٤.

السسند، رقم الحدیث ۱۷۳۱، ۲۰۵۷. شیخ شعیب ارنا کط اور ان کے رفقاء نے اس کی [سند کو صحیح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش السند ۲۰۵۳).

ري السياري المريم الفيزية بحثيث والمريك المريم الم

[ ''اس کو پھینک دو، کیونکہ یقیناً ہمارے لیےصدقہ حلال نہیں۔'']

حارقابل توجه باتين:

آنخضرت مُشْطَعَيْنَا كه احتساب كواحچهی طرح سجھنے میں ان شاء الله العزیز درج ذیل جار باتوں کا ذکرمفید ہوگا:

ا: نواسے خالٹیز کوجھٹر کنا:

دورانِ احتسابِ رحمت دو عالم ﷺ نے پیارے نواسے حسن ڈاٹٹیؤ کو جھڑ کا۔اس بردرج ذیل دو ہاتیں دلالت کرتی ہیں:

I: آ ب ﷺ نظامین نے انہیں فرمایا: "کے کے" جیسا کہ پہلی حدیث میں گزر چکا

ہے.

امام ابن بطال اس كى شرح مين كلصة بين: "ابوعلى بغدادى في بيان كيا: "يُقَالَ لِلصَّبِيِّ إِذَا زَجَرُوهُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِيْ يُرِيْدُ أَكْلَهُ. "• ["يُقَالَ لِلصَّبِيِّ إِذَا زَجَرُوهُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِيْ يُرِيْدُ أَكْلَهُ. "• [" ني كواس كسى چيز كرهان كاراده پر جهر كف كے ليے بيالفاظ كم جاتے بيں۔"]

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

" وَهِيَ كَلِمَةٌ يُزْجَرُ بِهَا الصِبْيَانُ عَنْ أَخْذِ شَيْءٍ. " ﴿ وَهِيَ كَلِمَةٌ يُرْجَرُ بِهَا الصِبْيَانُ عَنْ أَخْذِ شَيْءٍ. " ﴿ وَانْنَا إِنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

جاتاہے۔'']

II: آ تخضرت طِشْيَعَاتِهُمْ نِي مزيد فرمايا:

"أَمَا شَعَرُتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَة؟"

<sup>1</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥٤٣/٣.

المفهم ١٦٣/٣؛ ثير الماضلة ١٤٠٠ الصالحين ص ١٦١؛ وفتح الباري ٣٥٥/٣.

[ کیاتمہیں معلوم نہیں، کہ یقینا ہم صدقہ نہیں کھاتے؟'']

علامه عيني لكصة بين:

''یہ لفظ کسی الیی چیز کے متعلق بولا جاتا ہے، جس کی حرمت وغیرہ واضح ہو، اگر چہ مخاطب اس سے آگاہ نہ (بھی) ہوا ور مرادیہ ہے، کہ اتنی واضح بات تم پر کیسے مخفی رہی اور اس میں (کلا تَفْعَلْهُ) [اس کونہ کرو] سے زیادہ سخت جھڑکی ہے۔'' •

٢: كهجور كوتيسينك كاحكم دينا:

آنخضرت طِشْطَوْنِ نے اپنے احتساب میں صرف سرزنش کرنے پر اکتفا نہ فر مایا ، بلکہ تھجور کومنہ سے چینکنے کا حکم بھی دیا۔

صحیح مسلم کی روایت میں ہے، کہ آنخضرت طفاع آیا نے حضرت حسن فالنی سے فرمایا: " کِخُ کِخُد. اِرْم بها، أَمَا عَلِمُتَ أَنَّا لَا كَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ؟ " •

کھاتے؟"]

اورالمند میں ہے، کہ آنخضرت طبیع نے حسن یاحسین فالٹھا کوحکم دیا:

"أَلْقِهَا يَا بُنَيَّ! أَلْقِهَا يَا بُنَيَّ! أَمَا شَعَرُتَ أَنَّ آلِ مُحَمَّدٍ ﴿ الْهَ الْمَا الْمَعَرُتَ أَنَّ آلِ مُحَمَّدٍ ﴿ الْهَ الْمَا الْمَعْرُكَ أَنَّ آلِ مُحَمَّدٍ ﴿ الْمَلْكَا الْمَا الْمُعَالِقِينَ الْمَا الْمُعَالِقِينَ الْمَا الْمُعْمَلِ اللَّهُ اللَّ

''اے میرے چھوٹے سے بیٹے! اس کو پھینک دو۔ اے میرے چھوٹے سے بیٹے! اس کو پھینک دو۔ کیاتمہیں معلوم نہیں ، که آل محمد منتظ آیا تا صدقه نہیں کھاتے؟''

<sup>🛈</sup> عسدة القارى، ٩/٦٨٩ نيز لما خطه بو: فتح الباري ٣٥٥٥/٣.

٢٥٠ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ.....، جزء من رقم الحديث ١٦١ ـ (١٠٦٩)، ٧٥١/٣.

السسند، جزء من رقم الحدیث ۹۲۲۷، ۹۲۲۷. شخ ارنا ووط اوران کے رفقاء نے اس کی استدام کی شرط برنجی قرار دیا ہے۔ (هامش المسند ۲۷/۱۵).

سن تخضرت طفي من كالمجور كوخود منه سے باہر نكال كھينكنا:

نبی کریم منتظ میتیز نے دورانِ احتساب مذکورہ بالا دونوں باتوں پر بھی اکتفا نہ کیا، بلکہ اپنے پیار ہے نواسے خلائیۂ کے منہ سے تھجور کوخود باہر نکال پھینکا۔

صحیح بخاری میں ہے، کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رہائی میں سے ایک نے جب [صدقہ کی] ایک مجمور منہ میں ڈالی، تو

"نَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَيْنَ ، فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيْهِ . "٠

[''رسول الله ﷺ نے ان کی طرف دیکھا، اور اس کو ان کے منہ سے ماہر زکال دیا۔''<sub>آ</sub>

باہر کا کا روی کا اور المسند میں ہے، کہ حضرت حسین خوالفئز نے بیان کیا:

"فَأَخَذَهَا بِلُعَابِيْ. "٢

''آ مخضرت مُطْطَلَقِاً نے اس کومیر بے لعاب سمیت نکال دیا۔'' ۴ : کم عمری کی بنا پرتر کے احتساب کی تجویز کومستر د کرنا :

مجلس میں موجود ایک شخص نے آنخضرت ملٹے آئیا کی خدمت میں بچے کے تھجور کھالینے کی تجویز پیش کی ، تو آپ نے اس کومستر دفر ما دیا۔

المسند كي روايت ميں ہے:

فَقِيْلَ: "يَارَسُوْلَ اللهِ! مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هٰذِهِ التَّمْرَةِ لِهٰذَا الصَّبِيِّ؟"

['' كہا گيا!اے اللہ تعالی كے رسول مشغ اللہ اس بچے كے يہ محجور تناول

الملاظه مو: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يُتُرك الصبى فيمس تمر الصدقة؟ ، رقم الحديث ١٤٨٥، ٣٠٠/٥٥ ـ ٣٥١.

<sup>2</sup> المسند، حزء من رقم الحديث ٢٥١/٣،١٧٢٥.

المرام المنظورة بحثيث والد

كرنے ميں آپ كاتو كچھ حرج نہيں؟'']

آنخضرت الشيطية نے فرمایا:

"وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهَ الصَّدَقَةُ. " •

[''اور بے شک ہم آل محمد مطفع آیا ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں۔''

قصه ہے متفادیانج باتیں:

ا: نواسوں سے شدیدتعلق اور غیرمعمولی بیار کا احتساب کی راہ میں حائل نہ ہونا۔

٢: آنخضرت مُضِّعَتِيمْ كالحساب مين درج ذيل درجات استعال فرمانا:

ا : غلطی ہے آگاہ کرنا۔

ب غلطی پر جھڑکی دینا۔

ج غلطی کوختم کرنے کا حکم دینا۔

د:اینے ماتھ سے غلط کام کوختم کردینا۔

٣: آنخضرت طِشْئَوَيْتُمْ كااولا دكوترام كھانے سے روکنے كاغیرمعمولی اہتمام۔

۴: صغرِسیٰ کا احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہ ہونا۔

۵: بچینے کی بناپر احتساب نہ کرنے کی تجویز کا قابلی توجہ نہ ہونا۔

(IM)

دا مادوں کے ساتھ گہراتعلق اور عمدہ معاملہ

سیرت طیبہ میں بحثیت والدایک نمایاں پہلویہ بھی ہے، کہ نبی کریم طفی آنے اپنے دامادوں سے خصوصی تعلق رکھتے اور ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرماتے تھے۔ اس

<sup>•</sup> السسند، جزء من رقسم الحديث ٢٥٢/٣، ١٧٢٧. ثيخ ارناؤوطاوران كرفقاء نياس كى [سندكوني قرارديا ہے۔ (هـامـنش المسند ٣/٣٥٠. بچوں پراخساب كے حوالے سے مزير تفصيل كے ليے ملاحظہ جو: راقم السطور كى كتاب: بچوں كااخساب

بارے میں درج ذیل تین ضمنی عنوانات کے تحت گفتگو کی جارہی ہے:

ا: داما د کو د عائیس سکھلا نا

ب: دا ماد کے لیے دعا کیں

ج: دا مادوں کے ساتھ بہترین معاملہ

\_ 1 \_

- ۲ -دا ما د کو د عا ئىیں سکھلا نا

ذيل ميں دومثاليں ملاحظه فر مايئے:

ا: داماد کوغم اور تختی کے وقت پڑھنے والی دعا کی تعلیم:

ا مام احمد اور امام ابن حبان نے حضرت علی بن ابی طالب رٹائٹیؤ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے فر مایا:

"لَقَّنَنِي رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ الْمُ الْكِهِ عَلَيْ الْكَلِمَاتِ، وَأَمَرَنِيْ إِنْ نَزَلَ بِيْ كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ أَنْ أَقُوْلَهُنَّ:

" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيْمُ الْحَلِيْمُ،

سُبُحَانَهُ، وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيم،

وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. " •

الله تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ، نہایت عزت والے اور بہت زیادہ

<sup>●</sup> المسند، رقم الحديث ٢٢، ٢٢، ١٣، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الرقاق، باب الأذكار، ذكر الأمر بالتهليل والتسبيح لله حلّ وعلا مع التحميد لمن أصابته شدة أو كرب، رقم الحديث ٥٦، ٣/٣، ١٤٠/٣. شخّ ارتاؤط اوران كرفقاء في اس حديث كو [ عج ] قرارويا بر - (هامش المسند ٢٠/٣). الفاظ حديث الممند كم بين \_

بردبار۔ وہ پاک ہیں عرش عظیم والے رب بابر کت ہیں۔ تمام جہانوں کے رب اللہ تعالیٰ کے لیےسب تعریفیں ہیں۔'']

الله اكبر! نبى كريم والسيطيم في اين واماد والله كل وكس قدر عظيم تحفه عطا فرمايا!

۲: داماد کو قرض ادا کروانے والی دعاسکھلانا:

امام ترندی نے حضرت علی زلائی سے روایت نقل کی ہے، کہ ایک مکا تب • ان کے پاس آیا اور عرض کیا:

''میں حصولِ آزادی کے لیے طے شدہ رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے۔''

انہوں نے فرمایا:

"أَلَا أَعَـلُـمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيَهَ كَانَ عَلَيْكَ ؟ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَل صِيْر دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ. "

''' کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں، جو مجھے رسول اللہ ملطے آیا ہے۔ سکھلائے تھے؟ اگر تمہارے ذمہ جبل صیر کے برابر بھی قرض ہو، تو اللہ تعالیٰ (ان کلمات کی وجہ سے ) تمہاری طرف سے ادا کردے گا۔''

( پھر ) فرمایا:تم کہو:

"اَللَّهُمَّ الْكُفِيْ بِحَلالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَأَغُنَنِي بِفَضُلِكَ عَنُ سِوَاكَ. "9

 <sup>(</sup>مکاتب): کچھ مال یا خدمت کے بدلے میں اپنے مالک سے حصول آزادی کا معاہدہ کرنے والا۔

حبل صير: ايك پېاژكانام (طاخظه بو:النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة صير، ٦٦/٣).

 <sup>◄</sup> الترمذي، أحاديث شتى من أبواب الدعوات، باب، رقم الحديث ٣٧٩٨، ٢/١٠-٧ شيخ البائى نے اس كو إحسن إقرار ديا ہے۔ ( الماحظة بو: صحيح سنن الترمذي ١٨٠/٣).

[''اے اللہ! اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیز وں سے میری کفایت فرماد یجیے اور اپنے سوامجھے ہر شخص سے بے نیاز فرماد یجئے۔''] نوٹ: اس بارے میں تیسری مثال سے ہے، کہ آنخضرت طفی آئے نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی فائی دونوں کو خادم دینے کی بجائے، ہر نماز کے بعد اور رات بستر پرآنے کے بعد پڑھنے والے کلمات سکھلائے۔ •

ـبـ

داماد کے لیے دعا کیں اس بارے میں تین شواہد ذیل میں ملاحظہ فرمائے۔ ۱: داماد خالٹیۂ کے دل کی راہنمائی اور ثبات لسان کی دعا:

امام ابن ملجه نے حضرت علی فاتشہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: '' مجھے رسول الله طفاعیم نے یمن کی طرف بھیجا، تو میں نے عرض کیا: "مَا دَسُوْ لَ اللّٰهِ! تَهَعَثُنهُ وَأَنَّا شَاكُ أَقْضِهِ مَنْفَهُ ، وَكَلَّادُهُ يُ

"يَا رَسُوْلَ اللهِ! تَبْعَثُنِيْ وَأَنَا شَابٌ أَقْضِيْ بَيْنَهُمْ، وَلا أَدْرِيْ مَا الْقَضَاءُ؟"

["ا الله كرسول طفي الآب مجهان كدرميان في كرن كا خاطر مبعوث فرمار به بين اور مين [تو] نوعمر بول، اور مجهة قضا كالمجهم مبين "] انهول ني بيان كيا: آنخضرت طفي آيم في مير سيني مين ضرب لگائي، پهر كها: "اَللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبِّتُ لِسَانَهُ."

[''اے اللہ!اس کے دل کی راہنمائی فرمایئے اوراس کی زبان کواستقلال عطا فرمایئے'']

اس كى تفصيل اور حواله اس كتاب كے صفحات ٩٠ ـ ٩٣ ميں و كيھئے \_

انہوں نے بیان کیا:

"فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِيْ قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ. " ٥

["اس کے بعد مجھے دو کے درمیان فیصلہ کرنے میں (مجھی) شک نہ ہوا۔"]

حدیث شریف سے معلوم ہونے والی دوباتیں:

ا: آنخضرت طفی آیم کا حضرت علی خلافیا سے اظہار محبت اور تنبیہ کے لیے ان کے سینہ میں ضرب لگانا۔

ب: آنخضرت طنط کی دعا کی عظیم تا ثیر۔

#### ۲: داماد کی شفایا بی کے لیے دعا:

حضرات ائمہ ابوداود الطیالی، احمد اور ابن حبان نے حضرت علی وہائنۂ سے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا:

'' رسول الله طشیکینی میرے پاس سے گزرے اور میں مبتلائے دردتھا، اور میں کہدر ہاتھا:

"اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِيْ قَدْ حَضَرَ فَأَرِجْنِيْ ، وِإِنْ كَانَ آجِلًا فَارْفَعْنِيْ ، وَإِنْ كَانَ آجِلًا

[اے اللہ! اگر میری موت کا وقت آچکا ہے، تو مجھے (موت دے کر اس درد سے )چھٹکارا دیجئے اور اگر وہ دور ہے، تو مجھے قوت دیجئے اور اگر آزمائش ہے، تو مجھے صبر دیجئے۔]

آنخضرت طيطيع نے فرمايا: "هَا قُلُتَ؟"

<sup>•</sup> سسن ابن ماجه، أبواب الأحكام، ذكر القضاة، وقم الحديث ٣٨/٢، ٢٣٣١. شخ الباتي في التحديث ٣٨/٢، الشخ الباتي في التحديد التحديد ٣٣/٢).

["تم نے کیا کہا ہے؟"]

میں نے آپ طفی کی کے روبرو (اپنی سابقہ دعا) وہرا دی۔

آنخضرت طِنْظَوَلَيْنَ نَے مجھے اپنے قدم سے تھوکر نگائی اور فرمایا: ''تم نے کیا اہے؟''

میں نے (پھر) آنخضرت مطنے آئے کے روبرو (اپنی سابقہ دعا) دہرا دی۔ آنخضرت ملنے آئے آئے کہا:

"اَللَّهُمَّ عَافِهِ أَوُ اشْفِهِ."

[''اےاللہ!اس کوعافیت دیجئے''یا (آنخضرت مطفیقین نے فرمایا)''اس کوشفاد ہجئے ۔''<sub>آ</sub>

انہوں [ یعنی حضرت علی زمانشہ ] نے بیان کیا:

"فَمَا اشْتَكَيْتُ ذٰلِكَ الْوَجْعَ بَعْدُ. " ٥

[''اس کے بعد مجھے بھی اس در دکی شکایت نہ ہوئی۔'']

امام ابن حبان نے اپنی کتاب میں اس پر درج ذیل عنوان لکھا ہے:

[ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى عِلْ إِللَّهِ بِالشِفَاءِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي

<sup>•</sup> مسند أبي داود الطيالسي، رقم الحديث ١٣٦، ١٣٦، والمسند، رقم الحديث ١٣٧، ٢ ١٣٦ والمسند، رقم الحديث ١٣٧، ٢ ١٨٦ والمسند، رقم الحديث ١٣٥، ٢ ١٨٨ والمسند، وقم الصحابة رحالهم ونسائهم، رقم الحديث ١٩٤، ٥ ١٩٨٨/١٥ والقاظِ حديث المسند كيل مثل المديث المرشخ الراؤوط ال كرفقاء اور واكثر محرر كي ني [اس كوصن] كها من المسند الكين المديد الكين أحمد ٢ / ٤٥؛ وهامش المسند ١٩٢٢ (ط: مؤسسة الرسالة)؛ وهامش مسند الطيالسي ١٢٢١).

طَالِبِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عِلَّتِهِ ] •

[مصطفیٰ منتَ عَلَیْ مُنْ اللّٰهُ کے لیے ان کی بیاری سے صحت یا بی کی وعا کا ذکر]

قصہ سے معلوم ہونے والی باتیں:

ا: آنخضرت طینی مینی نظرت علی دختی اور بیار کے اظہار اور تنبیہ کے اللہ اور بیار کے اظہار اور تنبیہ کے لیے انہیں قدم مبارک سے تھوکر لگائی۔ آپ طینی آیا ہیا اوقات اپنے شاگردوں اور پیاروں کے ساتھ ایسے کرتے تھے۔ ا

ب: حضرت علی خالفیز کے لیے آنخضرت ملتے آئے کی دعائے مبارک میں ان کا احتساب بھی تھا، کہ جو کچھ تم اپنی دعامیں کہدرہے ہو، وہ نہ کہو، بلکہ جو دعامیں نے کی ہے، وہ کرو۔ ج: آنخضرت ملئے آئے لئے کی دعا کی عظیم تا ثیر۔

س: داماد سے گرمی اور سردی کا احساس ختم کرنے کی دعا:

ا مام ابن ماجہ نے عبد الرحمٰن بن ابی لیلیٰ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ أَبُو ليلى يُسْمِرُ مَعَ عَلِيٍّ وَ الشَّهُ ، فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ في الصَّيْفِ . "

''ابولیلیٰ (حضرت) علی خالفیٰ کے ساتھ رات کو گفتگو کیا کرتے تھے اور وہ (لینی حضرت علی خالفیٰ ) سردیوں میں گرمیوں کے کیڑے اور گرمیوں میں

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: [نبی کریم منظ علیٰ بحثیت معلم] ص ۱۳۹۔۱۳۳۱.

۲۸۸/۱۵ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، ۱۵/۸۸۸.

سردیوں والے کپڑے پہنا کرتے تھے۔''

ہم نے (ابولیل سے) عرض کیا:''اگرآپان سے (اس بارے میں) پوچیس۔''

(ان کے دریافت کرنے یر) انہوں نے یان کیا:

"إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِعَثَ إِلَىٰي، وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنَيْنِ، يَوْمَ خَسَرَ. "

'' بے شک رسول اللہ مطنع آنے نے مجھے (غزوہ) خیبر کے موقع پر بلا بھیجا اور تب میری دونوں آئکھیں د کھر ہی تھیں۔''

میں نے عرض کیا:

"يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنِّي أَرْمَدُ الْعَيْنَيْنِ. "

''اے اللہ تعالیٰ کے رسول طفی آیا ! بے شک میری دونوں آ تکھیں دکھ رہی ہیں۔''

آ تخضرت من الله الله أنه ميري آئههون مين تعوكا اوركها:

"اَللَّهُمَّ اذُهَبُ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرُدَ."

["اےاللہ!اس ہے گرمی اور سردی کوختم کردیجئے۔"]

انہوں نے بیان کیا:

"فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلا بَرْدًا بَعْدَ يَوْمَئِذٍ " •

<sup>•</sup> صحیح سنن ابن ماجه، باب فی فضائل أصحاب رسول الله ﷺ، جزء من رقم الحدیث ۱۲۶۰ (۲۲/ شخ البانی نے اس کو [حسن] کہا ہے۔ (طلاحظہ ہو:السر جع السابق ۲۶/۱). امام طبرانی نے امتح الله وسط میں ای مفہوم کی روایت نقل کی ہے اور اس کی سند کو حافظ پیٹی نے [حسن] قرار دیا ہے۔ (طلاحظہ ہو:مجمع الزوائد ۲۲/۹).

''اس دن کے بعد میں نے نہ بھی گری کومسوں کیااور نہ (ہی) سردی کو۔'']
اللہ اکبر! اللہ کریم نے اپنے نبی کریم طبطائی کا کوکس قد م عظیم شرف قبولیت عطافر مایا۔
نوٹ: اس بارے میں چوتھی مثال سے ہے، کہ آنخضرت طبطائی نے حضرت فاطمہ، حسن وحسین کے ہمراہ حضرت علی ٹی کا گئی ہے لیے گندگی کی دوری اور خوب یا کیزگی کی دعاکی۔ و

#### -3-

داما دوں کی خیرخواہی اوران کے ساتھ بہترین معاملہ تونیقِ الٰہی ہے اس بارے میں سات مثالیں ذیل میں پیش کی جارہی ہیں: ا: داماد کومضرٌ صحت چیز کھانے سے روکنا اور مفید چیز کھانے کی تلقین کرنا:

حضرات ائمُه احمد، ابو داود، تر مذی ، ابن ماجه اور حاکم نے حضرت اُم المنذ ربنت قیس انصاریه وظائفتیا ← سے روایت نقل کی ہے ، کہ انہوں نے بیان کیا:

" مَهُ . يَا عَلِيٌّ ! إِنَّكَ نَاقِهٌ."

<sup>🗗</sup> اس کی تفصیل اور حواله کتاب کے ص ۴۸ یسم میں و کھئے۔

**②** يه ني كريم منظفية كى خالاوك من عقى ( الماحظه مو: تهذيب التهذيب ١١٢ ( ١٨٠).

ایعنی وہ بیاری ہے تازہ تازہ ہی شفایا بہوئے تھے۔ (ملاحظہ ہو: مرقاۃ الفاتیح ۸۸۲۸).

﴿ إِن كَرِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ا

''اےعلی! رُک جاؤ ، بے شک تم حالت نقابت میں ہو۔''

انہوں نے بیان کیا:''میں نے نبی کریم منتظ آیا کے لیے بھو اور چھندر ( کا شور بہ ) تیار کیا ، تو نبی کریم منتظ آیا نے فر مایا:

" يَا عَلِيٌّ ! مِنْ هٰذَا ، فَأَصِبُ ، فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ . " •

''اے علی ۔ فاٹنیئہ۔!اس سے لو، بے شک بیٹمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔''

جامع ترندی میں ہے:

"فَجَلَسَ عَلِيٌّ ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْكَ يَأْكُلُ. " ٥

'' (جب آنخضرت مُ<u>ضَعَقَ</u> نِے انہیں منع فرمایا)'' تو علی ڈاٹٹو بیٹھ گئے اور نبی کریم مِنٹِ عَلِیْ تناول فرماتے رہے۔''

ال حدیث شریف میں یہ بات واضح ہے ، کہ آنخضرت منظی ای حضرت منظی اور اس علی بی اللہ کا کہ اس کا کا کہ اس کا کہ اس کا کہ اور اس کی بی اور اس کی اور اس کی اور اس کی کہانے کی ترغیب دی ، جوان کے لیے مفید تھی ۔

الحسند، رقم الحديث ٢٠٠٥، ٢٤٠/١٠؛ وسنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الحمية رقم الحديث ٢٠٠٥، ٢٤٠/١٠؛ وصحيح سنن الترمذي، أبواب الطب، باب في باب ما جاء في الحمية، رقم الحديث ٢٤٠/١٠، ٢١٢١، ٢١/١، ٢٠ و سنن ابن ماجه، أبواب الطب، باب الحمية، رقم الحديث ١٦٥٨، ٢١٢١، ٢١/٢، و المستدرك على أبواب الطب، باب الحمية، رقم الحديث ٢٦٥، ٣٤٨٠؛ والمستدرك على الصحيحين، كتاب الطب ٢٠٧٤؛ الم م ترخى نے اس كو صن المام عام نے وصح الورث المان الحديث المام الحديث المام عام الترمذي ٢١٥؛ والمستدرك ١٠٤؛ والتلخيص ١٤/١، ٤؛ و سلسلة الأحديث الصحيحة، رقم الحديث ٥٠، ٢١٥، ١٠ الفاظ حديث من ابن المجرك بين.

۲۰۱/۲ صحيح سنن الترمذي ۲۰۱/۲.

حدیث شریف سے بی بھی معلوم ہوتا ہے ، کہ حضرت علی بٹاٹیئر آنخضرت ملتے ہوئے ہوئے کے ۔ رضی کے ارشاد کی تغییل کرتے ہوئے فوراً تھجور کے خوشوں سے ہٹ کرینچے بیٹھ گئے ۔ رضی الله عنه و اُرضاہ.

نوٹ: امام ابن قیم نے حالت نقاہت میں خشک تھجوروں کے کھانے کے بُر بے اثرات اور بھو اور چقندر کے شور بہ کے استعمال کے فوائد کے متعلق اس حدیث کے حوالے سے بہت خوب صورت گفتگو کی ہے۔ •

#### ٢: داما د كوفدىيەكے بغير حصور نا:

حضرات ائمہ احمد، ابوداؤد اور حاکم نے حضرت عائشہ زلائھیا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

''جب اہل مکہ نے (غزوہ بدر کے ) اپنے قیدیوں کو چھڑانے کی خاطر مال بھیجا، تو رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی زینب وٹائٹوٹا نے (اپنے شوہر) ابوالعاص بن رہجے کے فدید کے لیے مال بھیجا،اور (اسی مال میں) خدیجہ وٹائٹوٹا کا ابوالعاص کے گھر رخصتی کے وقت کا انہیں دیا ہوا ہارارسال کیا۔

انہوں [ یعنی عائشہ طالعہ اے بیان کیا:

"فَلَّمَا رَآهَا رَسُوْلُ اللَّهِ عِلْكُمَّ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيْدَةً."

اورآپ طشاعاتی نے فرمایا:

"إِنِّ رَأَيْتُمُ أَنُ تُطُلِقُوا لَهَا أُسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا،

انفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: زاد المعاد ١٠٥/٤.

فَافْعَلُهُ ١. "

[''اگرتم مناسب سمجھو، تو اس کے لیے اس کے قیدی کوچھوڑ دواور اس کا ( بھیجا ہوا ) مال بھی اس کو واپس کر دو۔'' ۲ انہوں 7 یعنی حضرات صحابہ ۲ نے عرض کیا: "نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ!"

"جي مان يا رسول الله طنفيطينم!"

انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ، اوران کا مال ( بھی ) انہیں لوٹا دیا۔ 🏻

اس حدیث میں یہ بات واضح ہے، کہ آنخضرت طنے آئی نے حضرات صحابہ کواس بات کی ترغیب دی، کہ وہ ان کے داماد کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہوئے ، انہیں بلا فدیہ چھوڑ دیں۔حضرات صحابہ نے وہی کیا، جوآ تخضرت ملٹے آیا نے پیندفر مایا تھا۔

حدیث شریف میں ایک اور فائدہ:

صاحبزادی کے ارسال کردہ ہار کو دیکھ کر آنخضرت ﷺ پیشکر پیر قت کا طاری ہونا، آ پ طنے علیہ کے ان سے قلبی تعلق اور گہرے لگاؤ کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔

المسئد، رقم الحديث ٢٦٣٦٢، ٣٨١/٤٣؛ وسنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، رقم الحديث ٢٦٨٩، ٧/٥ ٢٠؛ والمستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ٤٤/٤ . ٥٠ . امام حاكم ني اس كو [مسلم كي شرط يرضح ] كباب اورحافظ ذبي ني ان ہے موافقت کی ہے۔ شخ البانی نے ابوداؤد کی [ حدیث کوھن ] اور شخ ارنا ؤوط اوران کے رفقاء نے ا المسندكي[سندكوحسن]قرار ديا ہے۔ (ملاحظہ ہو:السر جسع السسابق ٤٥/٤؛ والتلحيص ٤/٥٤؛ وصحيح سنن أبي داود ١٣/٢ ٥؛ وهامش المسند ٣٨١/٤٣).



## س: البینی کی طرف سے داماد کودی ہوئی امان کو برقر ارر کھنا:

ب: داماد کی تکریم کا حکم دینا:

رسول کریم مستی آنے قریش کے ایک تجارتی قافلہ پر حملہ کی غرض سے ایک دستہ روانہ کیا۔ اسلامی دستہ نے تجارتی قافلہ کے مال پر قبضہ کرلیا۔ اس تجارتی قافلہ میں ابوالعاص بھی تھے۔ وہ بھاگ نطخے میں کامیاب ہوگئے۔ ابوالعاص رات کے وقت مدینہ طیبہ پہنچ کر اپنی زوجہ حضرت زینب بڑا تھیا کی پناہ میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنے والد محترم رسول کریم مستی آنے کو خردی، تو آپ مستی آنے نے ان کی دی ہوئی پناہ کو تسلیم فرمایا۔ محترم رسول کریم مستی کو خضرت ام سلمہ زوائنی سے روایت نقل کی ہے، کہ بے شک زینب امام حاکم نے حضرت ام سلمہ زوائنی سے روایت نقل کی ہے، کہ بے شک زینب بنت رسول اللہ مستی کی طرف ابوالعاص بن رہے نے پینام بھیجا، کہ میرے لیے اپنے والد سے امان لے لیجئے۔

انہوں نے اپنے حجرہ سے سر نکالا اور اس وقت نبی کریم مطنے آیا ہوگوں کونما نے فجر پڑھار ہے تھے۔

انہوں نے کہا:

"أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنِّيْ قَدْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ. "

''اے لوگو! میں رسول الله مطبئ ایل کی بیٹی زینب ہوں اور بے شک میں نے ابوالعاص کوامان دے دی ہے۔''

جب نبی کریم مطفع آنام نمازے فارغ ہوئے ، تو فرمایا:

"أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَا عِلْمَ لِي بِهٰذَا حَتَّى سَمِعْتُمُوهُ. أَلَا وَإِنَّهُ يُجِيرُ

عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَدُنَاهُمُ. " •

''اے لوگو! تمہارے اس [بات] کے سننے تک مجھے [خود] اس بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ خبردار! سب سے کم درجہ کا مسلمان بھی سب [مسلمانوں] کی طرف سے امان دے سکتا ہے۔''

ایک دوسری روایت میں ہے: آنخضرت مشی آنے فرمایا:

[''جس کونینب نے پناہ دی، ہم نے اس کو پناہ دی۔ بلاشبہ سب سے کم درجہ کا مسلمان بھی سب [مسلمانوں] کی طرف سے پناہ دے سکتا ہے۔'' ایک دوسری روایت میں ہے، کہ آنخضرت ملتے آئے نے فرمایا:

"أَيُ بُنَيَّةَ! أَكُرِمِي مَثُوَاهُ، وَلَا يَخُلُصُ إِلَيُلْثِ، فَإِنَّلْثِ لَا تُحِلِّيُنَ لَهُ."

[''اے میری بیٹیا! انہیں باعزت رہائش دو، (البنۃ) تمہارے قریب نہ پنچے، کیونکہ بے شکتم،اس کے لیے حلال نہیں ہو۔'']

• المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ٤٥/٤. يَثْخُ شَعِب ارتا وَوط نَي اسك [راويون كوثقه ] قرار ديا ي- ( الما خظه مو: هامش سير أعلام النبلاء ٢٤٨/٢).

<sup>2</sup> المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ١٤٥٤.

المرجع السابق ۲۲۷/۳. الم حاكم في الروايت كى بيسند قل كي به "قال ابن اسحاق فحدثنى بيزيد بن رومان عن عروة عن عائشه وَ الله وَ الله الله وَ الله والله والله

قصه سے معلوم ہونے والی دو باتیں:

ا: آنخضرت طفی نیز نے اپنے داماد ابوالعاص کو اپنی صاحبزادی کی طرف سے دی ہوئی پناہ کو برقر ارر کھتے ہوئے اسلامی ریاست کی طرف سے امان عطافر مائی۔ ب: آنخضرت طفی نیز نے بیٹی کو داماد کی عزت و تکریم کا حکم دیا۔

بننبيه:

آنخضرت طنیکی نے بیٹی کو داماد کی عزت و تکریم کے دوران شرعی حدود کی پاسداری کی واضح طور پرتلقین کرتے ہوئے فر مایا:''وہ تمہارے قریب نہ پہنچے، کیونکہ بے شک تم اس کے لیے حلال نہیں۔''

کتنے دکھ کی بات ہے، کہ بہت سے دین سے تعلق رکھنے والے گر انوں میں دامادوں کی خاطر مدارات کرتے ہوئے رشتہ کی نزاکت کی آڑ میں شرعی حدود کو بری طرح یا مال کیا جاتا ہے۔ إلَى اللّٰه الشكوٰى.

#### ٣: داماد كے تجارتی قافله كا مال واپس كروانا:

امام حاکم نے حضرت عائشہ وہانتی سے روایت نقل کی ہے، کہ:

" ب شک رسول الله منظی آن نے ابوالعاص کا مال حاصل کرنے والے فوجی دستے کو پیغام بھیجا:

"إِنَّ هٰ ذَا الرَّجُلَ مِنَّا حَيُثُ قَدُ عَلِمُتُمُ، وَقَدُ أَصَبُتُمُ لَهُ مَالًا. فَإِنُ تُحُسِنُوا تَرُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّا نُحِبُ ذٰلِكَ.

وَإِنُ أَبَيْتُمُ ذٰلِكَ، فَهُوَ فِي ءُ اللَّهِ الَّذِيُ أَفَا ءَهُ عَلَيُكُمُ، فَأَنْتُمُ أَحَقُّ به."

"بے شک اس آ دمی کے ساتھ ہمارے تعلق کوتم یقینا سمجھتے ہواورتم نے

اس کا مال لے لیا ہے۔ اگرتم بطور احسان اسے مال واپس کردو، تو بلاشبہ ہم اس کو پیند کرتے ہیں۔ اور اگر انکار کرو، تو یہ مال فی ء • ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطافر مایا ہے اور تم اس کے زیادہ حق دار ہو۔''

انہوں نے عرض کیا:

"يَا رَسُوْلَ اللهِ! بَلْ نَرُدُّهُ عَلَيْهِ."

['' يا رسول الله طفي الله المكهم اس كو [ مال ] والبس كردية بين ]

اس [ لیعنی راوی ] نے بیان کیا:

"فَرَدُّوْا عَلَيْهِ مَالَهُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيْ بِالْحَبْلِ، وَيَأْتِيْ الرَّجُلَ لَيَأْتِيْ بِالْحَبْلِ، وَيَأْتِيْ الرَّجُلُ لِيَأْتِيْ بِالشَّنَّةِ وَالْاَدَاوَةِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُ مُ لَيَاْتِيْ بِالشَّطَاطِ، حَتَّى رَدُّوْا عَلَيْهِ مَا لَهُ بِأَسْرِه، لا يَفْقِدُ مِنْهُ شَنَّا. "
شَنْتًا. "

[''انہوں نے اس کا مال واپس کردیا، یہاں تک کہ کوئی آ دمی رسی لار ہا ہے، کوئی چھوٹی پرانی مشک اور برتن لار ہاہے، یہاں تک کہ کوئی دوڈ ولوں
کے درمیان ڈالنے والی لکڑی بھی لے کرآیا۔اس طرح انہوں نے اس کا
پورا مال واپس کردیا اور اس نے اس میں سے پھی بھی کم نہ پایا۔'']
پھر وہ مال لے کر مکہ ( مکرمہ) چلے گئے اور قریش میں سے جس جس شخص نے انہیں مال دیا تھا، اس کا مال اس کو واپس کردیا۔ پھر انہوں نے کہا:
"یَسا مَعْشَرَ قُرَیْش! هَلْ بَقِیَ لِاَّ حَدِ مِنْکُمْ عِنْدِیْ مَالٌ ، لَمْ

کا فروں سے لڑائی کے بغیر حاصل شدہ مال۔

[''اے گروہ قریش! کیاتم میں سے کسی کا مال باقی ہے، جو کہ اس نے نہ لیا ہو؟'']

انہوں نے جواب دیا:

"لا، فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ وَجَدْنَاكَ وَفِيًّا كَرِيْمًا." [نہیں، الله تعالی آپ کو بہترین جزادیں، ہم نے آپ کو بہت باوفا اور کریم پایا ہے۔]

انہوں نے کہا:

 حَدِّ إِنَّى كُمْ مِنْ اللهِ عَنْ ماضر ہو گئے۔ •

قصه سے معلوم ہونے والی دو باتیں:

ا: آنخضرت منظم آینم نے حضرات صحابہ کو ترغیب دے کر اپنے واماد ابوالعاص کا مال واپس کروایا۔اور ترغیب بہت پُر زور اور موثر انداز سے دی۔ ترغیب دیتے ہوئے فرمایا: [بے شک اس آدمی کے ساتھ ہمارے تعلق کوتم یقیناً سمجھتے ہو.....] اور پھر فرمایا [اگرتم بطوراحیان اس کو مال واپس کردو، تو بلاشبہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔]

ب: آنخضرت طینی کی کی سلوک کا اثر کس قدر ہوا .....! مکہ مکر مہ پہنچ کر قریش کی اسکا کی اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ یہ بھی تر ایش کا مال واپس کر دینے کے فوراً بعد اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ یہ بھی بتلا یا کہ ان کا ارادہ تو رسول کریم میشے آئے تھے کے روبروہی میداعلان کرنے کا تھا، کیکن قریش کی بدگمانی کے خدشے کے پیش نظرا ہے نہ کیا۔

۵: داماد کی سیج گوئی اور ایفائے عہد کی برسرِ منبر تعریف:

امام بخاری اورامام مسلم نے حضرت مسور بن مخر مد ڈلٹنٹۂ سے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا:

"ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِيْ

<sup>•</sup> المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ٢٣٧/٣. المام حاكم نے اس كى يستذفق كى ہے: قال ابن اسخق و حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عَن عائشة رضي الله عنها. ابن اسحاق كے بارے ميں بات گزرچكى ہے۔ ( الماحظ بواس كتاب كا ص ١٢٨) عبد الله بن ابى بكر كم متعلق حافظ ابن حجر نے [شقة من السائة] اور عمرة (بنت عبد الحرارة الأنصارية ] كم متعلق (ثقة من السائة) لكھا ہے۔ ( المحظ بو: تقریب المتهذیب عبد الحرارة الأنصاریة ] كم متعلق (ثقة من السائة) لكھا ہے۔ ( المحظ بو: تقریب المتهذیب ص ۵۵).

مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ . قَالَ:

"حَدَّثِنِيُ فَصَدَقَنِيُ، وَوَعَدَنِيُ فَأُوْفَى لِيُ." ٥

'' پھر آنخضرت ملئے آیئے نے (دورانِ خطبہ) بنوعبر شمس کے اپنے داماد کا ذکر کیا اور دامادی کے تعلق (کے نبھانے) میں ان کی تعریف کی۔

آب الشيئية نے فرمایا: "اس نے جو بات مجھ سے کہی، سی کہی اور مجھ سے جو عدہ کیا، اسے بورا کیا۔ "

خطبہ میں آنخضرت طفی آیا کا اشارہ اپنے داماد حضرت ابوالعاص رفیاتی کی طرف تھا، کا کہ انہوں نے غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی قید سے آزاد ہوتے وقت آنخضرت طفی آئی سے کیا ہوا اپنا وعدہ کو پورا کیا اور نبی طفی آئی کی صاحبزادی کو مدینہ طبیبہ جھیج دیا۔

ندکورہ بالا حدیث میں یہ بات واضح ہے، کہ آنخضرت منظی آئے آنے اپنے داماد کی برسرِ منبر تعریف کی۔ اور اس میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، جن کے ہاں رشتہ داروں بالخصوص دامادوں کے بارے میں شکوہ کے سوائیجھ اور موجود ہی نہیں۔

## ٢: داماد کے مسلمان ہونے پر بیٹی کوان کی زوجیت میں لوٹا دینا:

نی کریم طنی آئے کے اپنے دامادوں کے ساتھ اعلیٰ برتا وَ کے شواہد میں سے ایک بیہ ہے، کہ جب ابوالعاص خلی نی مسلمان ہوکر مدینہ طبیبہ آئے ، تو آئخضرت طنی آئے نے

<sup>•</sup> متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما ذُكِر من درع النبي الشخال ...... ، جزء من رقم الحديث ، ٣١١، ٢/ ٢١٢- ٢١٣؛ وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، بساب فضائل فاطمة بنت النبي الشخالي المحليث ، وقيم الحديث على ١٩٠٥ . الفاظ عديث محملم كين -

<sup>🗗</sup> شرح النووي ١٦/٤٦.

ا پی صاحب زادی زینب و النها ان کی زوجیت میں لوٹا دی۔ حضراتِ انکہ احمد، ابوداؤد اور حاکم نے حضرت ابن عباس و النہا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: "رَدَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ابْسَنَتَ هُ زَیْسَنَبَ عَسَلٰی أَبِی الْعَاصِ بِالنِّکَاحِ الْاَوَّلِ لَمْ یُحْدِثُ شَیْتًا. "•

[''رسول الله طلني مَلِيَّا في اپني صاحبز ادى زينب وَفَائِمُهَا بِهِلِهِ وَكَالَ كَسَاتُهُ بِي اللهِ اللهُ وَكَ ابوالعاص وَفِالنَّهُ كُولُونا دى \_ آنخضرت طلني مَلِيْ في لَي نَي چيز (مقرر) نه كى \_''

ایک دوسری روایت میں ہے:

"وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلا صَدَاقًا"

[''اور آنخضرت ﷺ نے از سرِ نو نہ کوئی گواہ تھبرایا اور نہ ہی حق مہر مقرر کروایا۔'']

المسند، رقم الحديث ١٨٧٦، ٣٦٩ وسنن أبي داود، تفريع أبواب الطلاق، باب إلى متى تردّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ رقم الحديث ٢٣٣٧؟ ٢٣٠، والمستدرك على المسحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ٤٦/٤. في أرنا وُوط اوران كرفقاء في المسندكي [سندكو حسن] اور في المبائى في سنن أبي داودكي حديث كو السيحية قرار ديا بـ ( الما خظه بو: هامس المسند ٢٩/٣) وصحيح سنن أبي داودكي حديث كو المراديا بـ ١٩/٣ وصحيح سنن أبي داود ٢١/٢٤). الفاظ حديث سنن أبي داودكم بين \_

# ے:عثمان خالئی کے ہاں پہلی بیٹی کی وفات پر انہیں دوسری بیٹی کارشتہ دینا:

نی کریم طنع آیا کے دامادوں کے ساتھ حسن سلوک کے شواہد میں سے ایک بیہ ہے، کہ جب آنخضرت طنع آیا کی بیٹی حضرت رقیہ والنظاء جو کہ حضرت عثان والنظر کی بیٹی حضرت رقیہ والنظاء جو کہ حضرت عثان والنظر کی بیوی تھیں، کا انتقال ہوا، تو آپ طنے آیا نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم والنظام کا نکاح ان سے کردیا، اور ساتھ ہی بیہ بشارت بھی دی، کہ انہوں نے بیہ نکاح وجی البی سے کیا ہے۔ امام طبرانی نے حضرت ام عیاش والنظیم سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: ''میں نے رسول اللہ طنے آیا کے فرماتے ہوئے سنا:

مازو جن عُرا کی السماء ۔ '' میں نے دوای اللہ طنے آیا کہ کو می مین السماء ۔ '' میں نے ام کلثوم کو عثان والنظم کی زوجیت میں آسان سے آنے والی وحی ہی کی بنا پردیا ہے۔''

(10)

### اولا د کی بیاری اور وفات پر صبر

دنیا کے سکین صدموں میں سے ایک اولاد کی وفات کا صدمہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم طفی آیا ہے۔ ہمارے نبی کریم طفی آیا ہے۔ کا متعدد مرتبہ سامنا کرنا پڑا۔ سوائے حضرت فاطمہ زبانی کی آپ طفی آیا ہے کہ اپنی ساری اولاد کی موت کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ طفی آیا ہے کہ ال صبر واستقامت سے اس دکھ کو برداشت کیا۔ ﴿ توفیقِ اللّٰہی سے آپ طفی آیا ہے کہ کال صبر واستقامت سے اس دکھ کو برداشت کیا۔ ﴿ توفیقِ اللّٰہی سے

<sup>•</sup> مسقول از: محمع الزوائد و منبع الفوائد، كتاب المناقب، باب تزويحه وكالله (أي عند مسان)، ۸۳/۹. على الكليم ا

② آتخضرت ﷺ کی اولاد کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ چار بیٹیوں اور دو بیٹوں، ⇔ ⇔ ⇔

اس سلسلے میں جارمثالیں پیش کی جارہی ہیں:

۱: بیٹی کی وفات پرصبر:

امام بخاری نے حضرت انس بن مالک ڈوائٹنئ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان فر مایا:

"شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهَا.

قَالَ: "وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ."

قَالَ: "فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَان . "9

[''ہم رسول الله طلط آیا کی ایک بیٹی [ کے جنازے میں ] حاضر ہوئے۔ انہوں نے بیان کیا:''رسول الله طلط آئے آتے تریز تشریف فر ماتھے۔''

انہوں نے بیان کیا:''پس میں نے دیکھا، کہ آنخضرت مطیع آیا کی دونوں آئکھیں آنسو بہاری تھیں۔''

بیٹیوں سے بہت ہی گہر نے تعلق اور پیار کرنے والے مشفق اور مہر بان باپ اپنی آئی موں کو آنسو بہانے سے تو روک نہ سکے الیکن اپنی زبان مبارک سے ایک لفظ بھی ایسانہ نکالا، جومبر کے منافی ہو۔ فَصَلَوَ اتُ رَبِّیْ وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ .

 <sup>⇒ ⇒</sup> کل چرے ہونے پر، تو اتفاق ہے۔ اس سے زائد تعداد میں اختلاف ہے۔ علاوہ ازیں اس بات پر بھی اتفاق ہے، کہ سوائے حضرت فاطمہ رہا تھا کے آپ مشیقی آ کی تمام اولا د آپ کی زندگی میں فوت ہوگی۔ (ملاحظہ ہو: حوامع السیرة ص ۳۸۔ ۶۰؛ وزاد المعاد ۲۰۳/۱۔ ۱۰؛ والفصول فی سیرة الرسول فیلی ص ۲۵۱۔ ۲۶؛ وسیرة النبی تھی مصنفه مولانا نعمانی ومولانا ندوی ص ۲۵۱۔ ۲۰؛ وسیرة النبی تھی مصنفه مولانا نعمانی ومولانا ندوی ص ۲۵۲۔ ۲۰؛ وسیرة النبی تھی مصنفه مولانا نعمانی ومولانا ندوی ص ۲۵۲۔ ۲۰٪

<sup>•</sup> صحيح البخاري، كتاب الحنائز، باب قول النبي عَلَيْنَ : "يُعَذُّبُ الميت ببعض بكاءِ أهله عليه إذا كان النوح من سنته،....، حزء من رقم الحديث ١٥١/٣،١٢٨٥.

ب: بيني كى وفات برصبر:

امام بخاری اور امام سلم نے حضرت انس بن مالک خالٹیو سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عِلَى عَلَى أَبِيْ سَيْفِ الْقَيْن-وَكَانَ ظِئْرًا لِلْبُوسِيْفِ الْقَيْن-وَكَانَ ظِئْرًا لِلْبُوسِيْمَ اللهِ عَلَى أَلِيْهِ اللهِ عَلَى أَبِي اللهِ عَلَى أَلِهُ عَلَى أَلِيْمَ اللهِ عَلَى أَلِهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلِهُ عَلَى أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلُولُهُ عَلَى أَلِهُ عَلَى أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَى أَلُولُولُهُ عَلَيْكُمْ وَمُنْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ عَلَيْكُمْ أُلِهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ أَلِكُمْ عَلَاكُمْ عَلَى أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ عَلَى أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ أَلْمُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُو

['' ہم رسول الله طفی آنے ہمراہ ابوسیف لوہار کے ہاں گئے ۔۔۔ اور وہ ابراہیم رفائقۂ کے رضاعی والدیتھ ۔ رسول الله طفی آنے نے ابراہیم کو پکڑا، انہیں بوسہ دیا اور سونگھا''

ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَإِبْرَاهِيْمَ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ اَبْنُ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ اَبْنُ عَوْفٍ وَ اللهِ عَلْقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَوْفٍ وَ اللهِ عَوْفٍ وَ اللهِ عَوْفٍ وَ اللهِ عَوْفِ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَوْفِ وَ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

فَقَالَ: "يَا ابُنَ عَوُفٍ إِنَّهَا رَحُمَةٌ."

ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ:

"إِنَّ الْعَيُنَ تَـدُمَعُ، وَالْقَلْبُ يَحُزُنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرُضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيُمُ! لَمَحْزُونُونَ. " • وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ! لَمَحْزُونُونَ. " • وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ!

<sup>•</sup> متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الحنائز، باب قول النبي عَلَيْهَ: إِنَّا بِكَ لَمَحُرُّ وُنُوُنَ، رقم الحديث ١٣٠٣، ١٧٢/٣، ١٧٢/٣؛ وصحيح مسلم، كتساب الفضائل، باب رحمة عَلَيْهَ الصبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك، رقم الحديث ٢٦- (٢٣١٥)، الفاظ مديث مح البخاري كيس-

['' پھر ہم اس کے بعدان کے پاس گئے۔ (اور تب) ابراہیم دم توڑر ہے تھ تو رسول اللہ مطابق آئے آئے گئیں آنسوؤں سے بہنے لگیں۔ (بیدد کمھر) عبد الرحمٰن بن عوف رفائق نے عرض کیا: یارسول اللہ۔ مطابق آئے آپ بھی (رور ہے ہیں)؟''

آنخضرت مِشْ َ عَنِيمَ نِے فر مایا:''اے ابن عدف! بیتو یقیناً رحت ہے۔'' پھر آنخضرت مِشْنِ عَلِیمَ دوبارہ روئے اور فر مایا:

"بے شک آتھوں سے آنسو جاری ہیں، دل ممکین ہے، لیکن ہم صرف وہ ہی کہتے ہیں، جس کو ہمارا رب پیند کرتا ہے۔ اے ابراہیم! بلاشبہ ہم تہاری جدائی سے ممکین ہیں۔"

بیٹے کی وفات معمولی صدمہ نہیں، اور خصوصاً جب کہ وہ بیٹا بڑھا ہے میں ملا ہو ، باپ کا اکلوتا فرزند ہو، اس سے پہلے اس کے ایک یا ایک سے زیادہ بھائی فوت ہو چکے ہوں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود نبی کریم طفظ آیا نے توفیقِ اللی سے کمال ہمت سے اس عظیم صدمے پر کمال صبر کیا۔ فَصَلُوَاتُ دَیِّیْ وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ.

## ج: نواس کی شد ت ِمرض پر صبر:

امام بخارى نے حضرت اسامه بن زيد فاق سه سروايت نقل كى ہے، كه "أَنَّ ابْنَةً لِلنَّبِيِّ عَلَيْهَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهَ وَسَعْدٌ وَأَبْى وَ النَّبِيِّ وَالْسَهَدُنَا. " وَأَبْى وَ النَّبِي وَ الْسَهَدُنَا. "

السيسرة ص ٣٩\_٣٩، وزاد المعاد ١٠٣/١ والفصول في سيرة السيسول في سيرة السيسول في السيسول في السيسول في ١٧٤/٣. وسيرة النبي في السيسول في ١٧٤/٣. وسيرة النبي في السيسول ١٧٤/٣.

[ب شک نبی کریم منظیم آیا کی ایک صاحبزادی نے آپ کو پیغام بھیجا:
"ہمارا خیال ہے، کہ میری بیٹی کی وفات کا وقت آچکا ہے، اس لیے آپ
ہمارے ہال تشریف لایئے" اور اس وقت وہ (اسامہ)، سعداور الی تُگالیّٰتِ اللہ نبی کریم منظیم آیا کے پاس موجود تھے]
"فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلَامَ ، وَيَقُولُ:

رِينَ لِلْهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعُطْى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمَّى، "إِنَّ لِلْهِ مَا أَخَذَهُ مُسَمَّى،

فَلُتَحُتَسِبُ، وَلُتَصُبِرُ. "

[آنخضرت طفظ آین نے انہیں سلام بھیجا، اور فرمایا (لیمنی یہ پیغام بھی ارسال کیا): "بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو انہوں نے لے لیا اور جو انہوں نے عطافر مایا اور جرچیز کا ان کے ہاں (وقت) مقررہے، پس تم ثواب کی امیدر کھواور صبر کرو۔ "]
"فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ . "

[ پھرانہوں نے قتم دے کر پیغام بھیجا]

"مَا هٰذَا بَارَسُه ْ لَ الله؟"

"فَقَامَ النّبِيُّ فَيْكَ النّبِيُّ وَفُهُ مُنَا، فَرُفِعَ الصّبِيُّ فِي حَجْرِ النّبِيِّ فَيْكَ أَن النّبِيِّ فَيْكَ . " النّبِيِّ فَيْكَ ، وَنَفْسُهُ تَقَعْفَعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَا النّبِيِّ فَيْكَ . " [ نَى كريم طَيْحَ اللّهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حَدِّ إِنْ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المَالمُلِي المُلْمُ اللهِ ال

[''یارسول الله! بیکیا ہے؟''] آنخضرت مصلی نے فرمایا:

"هٰذِهِ رَحُمَةٌ وَضَعَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا يَرُحَمُ

اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَاءَ." •

[ بیرحت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ہے جن کے دلوں میں چاہتے میں، ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر ہی رحم فرماتے ہیں۔'']

آ تخضرت منظ الله نه اپن نوای کونزع کے عالم میں دیکھ کربھی صبر کو نہ چھوڑا۔
آپ منظ الله کا ان سے گہراتعلق اور شدید پیار انہیں اٹھا کرنماز پڑھانے سے عیال ہے،
لیکن اس کے باوجود آ تکھول سے آنسو بہنے کے علاوہ آپ منظ ایک نے شدت فم میں بھی صبر
کے منافی ایک لفظ بھی نہ فرمایا اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا۔ فَصَلوَ اَتُ رَبِّی وَسَلَا مُهُ عَلَيْهِ.

مديث شريف مين ديگرفوائد:

:1

حدیث شریف میں متعدد دیگرفوائد میں سے دو درج ذیل ہیں: .

آ تخضرت مصطری کا پی صاحبزادی کے ساتھ غیرمعمولی تعلق، کہ جب انہوں نے

البخاري، كتاب المرضى، باب عيادة الصبيان، رقم الحديث ٥٦٥٥، ١١٨/١٠.

اس کتاب کے صفحات ۳۰ ۳۲.۳.

۵ الما حظه مو: فتح الباري ۳/۳ ه ۱ . ۱ ما

حري المساكل ا

قتم دے کر پیغام بھیجا، تو آپ ملتے آیا اپنے ساتھیوں سمیت ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔

۲: آخضرت طینی آیم کا پی نوای سے گہرالگاؤ، کہ بیارنوای کو آپ طینی آیم کی گود میں
 رکھا گیا، توان کی شکین حالت دیکھر آپ طینی آیم اینے آنسوضبط نہ کر سکے۔

ھ: نواسے کی وفات پرصبر:

امام بزار نے حضرت ابو ہریرہ وٹی ٹنٹن سے روایت نقل کی ہے، کہ فاطمہ وٹائٹھا کا ایک بیٹا بیار ہوا، تو انہوں نے رسول اللہ دھنے کے ایا نے کے لیے پیغام بھیجا۔

رسول الله ط الله عليه من فرمايا:

"اِرُجِعُ ، فَإِنَّ لَهُ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَبْقَى ، وَكُلُّ لِأَجَلِ بِمِقَدَادٍ."
["واليس جاو (اوريه پيغام پنچادو) پس يقينا الله تعالى بى كے ليے ہے، جوانہوں نے باقی رہنے دیا ہے اور جرا يك كے ليے اور جرا يك كے ليے اور جرا يك كے ليے ايك مقرره مدت ہے۔"]

جب بچ کی جان کن کا وقت آیا تو ، انہوں نے ( دوبارہ ) پیغام ارسال کیا۔ اور آنخضرت ملتے ہیں آغیمیں حکم دیا:" قُو مُوْا . "

[''اڻھو'' آ

"فَلَمَا جَلَسَ، جَعَلَ يَقْرَأَ ﴿فَلَوُلاۤ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُوْمَ وَٱنْتُمُ حِينَ عَنْ إِنَّ نظُرُونَ ﴾ • حَتَّى قُبِضَ، فَدَمِ عَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ . • •

<sup>🗗</sup> سورة الواقعة/ الآيتان ٨٣\_٨٤.

متقول از:محمع الزوائد، كتاب الحنائز، باب ما حاء في البكاء، ١٨/٣. حافظ بيثم لكهة بين، كه اس كو بزار نے روایت كيا ہے۔اس مين (ايك راوى) اساعيل بن موىٰ كى ہے، ان ميں كلام ہے، (ليكن) ان كى توثيق كى كى ہے۔ (ملاحظہ ہو:المرجع السابق ١٨/٣).

﴿ إِن كَرِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[جب آنخضرت منظفَیکی (وہاں پہنچ کر) بیٹھ، تو آپ نے تلاوت کرنی شروع کی [ترجمہ: پس ایسا کیوں نہیں، کہ جب وہ (جان) حلق کو پہنچ جاتی ہے اورتم اس وقت (مجبور محض ہوکر) دیکھ رہے ہوتے ہو\_] یہاں تک کہ (بچ کی روح) قبض کرلی گئی، تو رسول اللہ منظ آیا آئے کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے۔]

اس حدیث شریف میں بھی یہ بات واضح ہے، کہ آنخضرت ملطنے این این اپنے اپنے اپنے نواسے کی وفات پر صبر کا دامن مضبوطی سے تھا ہے رکھا۔

حدیث شریف میں دیگر فوائد:

سابقہ حدیث شریف کی طرح اس حدیث میں بھی آنخضرت منظیماً آنے کا صاحبز ادی سے گہراتعلق اور نواسے سے شدید لگاؤواضح ہے۔ (۱۲)

شدت غم کے باو جود بیٹیوں کی جنہیز وتکفین کا بندو بست کرنا جسیا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، کہ سرت طیبہ میں ایک نمایاں بات آنخضرت مشکھ کیا ہے کا اپنی بیٹیوں کے معاملات سے خصوصی دلچیس رکھنا ہے۔ اسی اہتمام کا ایک مظہران کی وفات کے موقع پر، آنخضرت مشکھ کیا تا کہ در اور مانا ہے۔ توفیق الہی سے ذیل میں اس اور تدفین کے معاملات کی براو راست مگرانی فرمانا ہے۔ توفیق الہی سے ذیل میں اس سلسلے میں تین واقعات پیش کیے جارہے ہیں:

ا: بیٹی زینب و فائلی کونسل دینے کے متعلق مدایات دینا:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ام عطیہ انصاریہ و اللہ ہوا ہے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

#### رِيْدِ اللهِ عَيْنَةِ ، اللهِ

" دَخَـلَ عَـلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَ • حِيْنَ تُوَفِّيتُ ابْنَتُهُ، • فَقَالَ:

"اغُسَلْنَهَا ثَلاقًا أَوُ خَمُسًا أَوُ أَكْثَرَ مِنُ ذَٰلِكَ إِنُ رَأَيُتُنَّ ذَٰلِكَ، بِماَءٍ وَسِدُرٍ، وَاجُعَلُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوُ شَيْئًا مِنُ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَغُتُنَّ فَآذِنَّنِيُ."

انہیں بیری کے پتے ملے ہوئے پانی کے ساتھ تین یا پانچ مرتبہ خسل دو۔ اگر مناسب سمجھو، تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ خسل دو۔ اور آخر میں کا فوریا کچھ کا فور استعال کرلینا۔

جبتم (انہیں عنسل دینے ہے) فارغ ہوجا ؤ،تو بچھےاطلاع کرنا۔'' جب ہم فارغ ہوئیں،تو ہم نے آپ ﷺ کواطلاع دی،تو آپ نے ہمیں اپنی چا در دی اور فرمایا:

و صحیح مسلم میں ہے: ام عطید تراخی میان کرتی ہیں: "لَتَ مَاتَتُ زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْهَا ، قَالَ لَنَا مُنْ اللهِ عَلَیْهَا ، قَالَ لَنَا مُنْ اللهِ عَلَیْهَا فَوْت ہوئی، تو لَنَا اللهِ عَلَیْهِا فُوت ہوئی، تو رسول الله طفی می ما جزادی نمیں فرمایا ..... الحدیث - (السمر جع السابق ، جزء من رقم الحدیث ، ٤ ۔ رسول الله طفی می میں فرمایا ..... الحدیث - (السمر جع السابق ، جزء من رقم الحدیث ، ٤ ۔ (عدید) . (۹۳۹)

"أَشُعِرُنَهَا إِيَّاهُ." تَعْنِي إِزَارَاهُ." •

" انہیں اس میں لپیٹ دو' تعنی آپ ﷺ کی جا در میں۔

صیح بخاری اور صحح مسلم کی حضرت ام عطیه و فلطها کے حوالے سے ایک دوسری

روایت میں ہے:

أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِيْ غُسْلِ ابنتهِ:

"ابُدَ أَنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَواضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا." 🕏

ب شک رسول الله طفی این فی اپنی صاحبزادی کے مسل کے متعلق ان

ہے فرمایا:

[ان کی دائیں طرف اور وضو کی جگہوں سے (عنسل کی) ابتدا کرنا'']

نبی کریم ﷺ کا اپنی صاحبزادیوں سے قبلی تعلق چنداں مختاج بیان نہیں۔ان کی
تکلیف اور خصوصاً وفات پر آنخضرت ﷺ کے غم واندوہ کی کیفیت احاطہ تحریر میں
لا ناممکن نہیں ،لیکن اس سب کچھ کے باوجود صاحبزاد کی کے شیح طریقہ پر عنسل کروانے
کا اہتمام آپ ﷺ کے ایک ایک لفظ سے ٹیک رہا ہے۔ فَصَلَ وَاتُ رَبِّسِیْ

ب: بیٹی ام کلثوم و اللحظیا کی قبر کے کنارے بیٹھ کرنڈ فین کروانا: اور میزاری نے چھرے انس میں ایک خالفین میں داریہ نقل کی میری انہوں

امام بخاری نے حضرت انس بن ما لک رفائلۂ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الحنائز، باب غسل الميت و وضوئه بالماء والسدر، رقم الحديث ٢٥٣/، ٢٥٩١؛ وصحيح مسلم، كتاب الحنائز، باب في غسل الميت، رقم الحديث ٣٦\_ (٩٣٩)، ٢٠/٢. القائل حديث مج البخاري كم بين.

نے بیان کیا:

"شَهِدْنَا بِنْتَا لِرَسُوْلِ اللهِ عِلْهَ اللهِ عَلَيْهِ . "

قَالَ: "وَرَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ.

قَالَ: "فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعان . "

قَالَ: فَقَالَ: "هَلُ مِنْكُمُ رَجُلَّ لَمُ يُقَارِفُ اللَّيُلَةَ؟"

[''ہم رسول الله طنع مین کی ایک صاحبزادی (کے جنازے میں) حاضر تھ'' انہوں نے بیان کیا:'' اور رسول الله طنع مین قبر (کے کنارے) پرتشریف فرماتھ''

انہوں نے بیان کیا: ''اور میں نے دیکھا، کہ آنخضرت منظیمیا کی آنکھیں آنہوں سے بھری ہوئی تھی۔''

انہوں نے بیان کیا:''آ مخضرت مطی آنے نوچھا:''کیاتم میں سے کوئی ایسا ہے، جس نے آج شب ہم بستری نہ کی ہو؟''

ابوطلحہ خالٹی' نے عرض کیا:'' میں (ہوں )۔''

آ تخضرت طَيْكَا لَهُ مَنْ فَرَمَا يَا فَانْزِلُ "

''تم ( قبر میں )اتر و''

انہوں نے بیان کیا:''سووہ ان کی قبر میں اتر ہے۔'' 🏵

سبحان الله! صاحبزادی کی وفات پرآنخضرت مطنی آیا ان کی قبر کے کنارے بیٹھے بنفس نفیس ان کی تدفین کی مگرانی فرمارہے ہیں۔ اس میں نہ تو کوئی مشغولیت آڑے

Ф صحیح البخاري، كتاب الحنائز، باب قول النبي ﷺ: "یعذب المیت ببعض بكاء أهله
 علیه إذا كان النوح من سنته، رقم الحدیث ۱۲۸۵، ۱۰/۳، ۱۸۵۰.

#### ﴿ فَي كُرُ مُ اللَّهِ اللَّهِ عَيْثَةِ واللهِ ﴾ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

آئى اورنه بى رخى والم كى شدت \_ فَصَلَوَ اتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ .

#### ج: ایک بیٹی کی قبر کے کنارے بیٹھے دوسری بیٹی کے آنسو پونچھنا:

امام احمد نے حضرت ابن عباس فالھ اسے روایت نقل کی ہے، کہ جب رسول اللہ علیٰ علیٰ اللہ ع

"اِلْحَقِي بِسَلَفِنَا الْخَيْرِ عُثْمَانَ بُنِ مَظُعُونِ."

[''ہمارے بہترین سلف (لیعنی ہم سے پہلے فوت ہونے والے) عثمان بن مظعون کے ساتھ مل جاؤ'']

انہوں نے بیان کیا:''عورتیں رونے گی، تو عمر خاتئے سے انہیں اپنی حیطری سے مارنا شروع کیا۔اس پر نبی کریم نے عمر خاتئے سے فرمایا:

"ذَعُهُنَّ يَبُكِيُنَ، وَإِيَّاكُنَّ وَنَعِيُقَ الشَّيُطَان."

''انہیں رونے دو۔اور (اےعورتو) شیطان کی چیخ و پکارسے اجتناب کرنا۔''

پھررسول الله طفي الله نے فرمایا:

"مَهُ مَا يَكُنُ مِنَ الْقَلُبِ وَالْعَيُنِ فَمِنَ اللَّهِ وَالرَّحُمَةِ، وَمَهُمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانَ."

''جو پچھ دل اور آئکھ سے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور (اس کا باعث ) شفقت ہے اور جو پچھ ہاتھ اور زبان سے ہو، تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔''

وَقَعَدَ رَسُوْلُ اللهِ عِلْهَ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبْرِ، وَفَاطِمَةُ وَظَالًا إِلَى جَنِهُ الْقَبْرِ، وَفَاطِمَةُ وَظَالًا إِلَى جنبه تَبْكِيْ، فَجَعَلَ النَّبِيِّ عَلَيْهَا يَـمْسَحُ عَيْنَ فَاطِمَةَ

بِثَوْبِهِ رَحْمَةً عَلَيْهَا. "٠

بیٹیوں کے باپ ہمارے نبی کریم منظے آئی اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ کس قدر شفق و مہر بان تھے اغم واندوہ کی شدت ملاحظہ فرمائے: ایک صاحبزادی قبر میں اتاری جارہی ہے اور دوسری پہلو میں بیٹھی رورہی ہے۔ قبر میں اتاری جانے والی بیٹی کی تدفین اپنی نگرانی میں کروا رہے ہیں اور رونے والی بیٹی کے آنسوؤں کوخود اپنے کیڑے سے بین چھر ہے ہیں۔ فِدَاهُ أَبِیْ وَأُمِّیْ وَصَلَوَاتُ رَبِّیْ وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ .

#### (14)

#### بيثيون كوصبركي تلقين

سیرت طیبہ سے یہ بات بھی ثابت ہے، کہ نبی کریم ﷺ اپنی صاحبزادیوں کو صبر کی تلقین فرماتے۔ نہ صرف یہ، بلکہ مصیبت کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر انہیں مصیبت پرصبر کرنے کے لیے تیار فرماتے۔ ذیل میں اس بارے میں توفیقِ اللی سے دو واقعات پیش کیے جارہے ہیں:

<sup>•</sup> السسند، حيزه من رقم الحديث ٣١٠٥. ١/٥. في المحمد الكرني ال كر إستدكوميم قرارويا عدر الماحظه موزهامش المسند و ٤١/٥).

تنمید: حضرت فاطمه بناتها کی قبر پرموجودگی کے متعلق شیخ احمد شاکر نے تکھا ہے: "فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا کَانَ فَاللَّهُ عَنْ زَيَازَةِ النِّسَاءِ الْمَقَابِرِ، لِأَنَّ عُفْمَانَ بُنِ مظُعُولُ وَ وَكُلْلُنْ مَانَ عَقِبَ غَزُوةِ بَدُرِ سَنَة ٢ مِنَ الْهِخَدِة." (المدرجة السابق ٥/١٤-٢٤). [ظاہریہ ہے کہ، ہے شک بیعورتوں کو قبرستان کی زیارت سندوکئے سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ عثمان بن مظعون بناتیز کی وفات اللہ میں ہونے والے غزوہ بدر کے منسل بعد ہوگی۔]

#### ا: حالتِ نزع میں موجودنواسے کے فوت ہونے پر بیٹی کوصبر کی تلقین:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت اسامہ بن زید فطی اسے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا:

"كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عِلْهَ إِذْ جَاءَهُ رَسُوْلُ إِحْدَى بَنَاتِه تَدْعُوْهُ إِلَى ابْنَهَا فِي الْمَوْت. "

[''ہم نبی کریم طفیعین کے پاس موجود تھے، کہ آنخضرت طفیعین کی ایک بٹی کا قاصدیہ پیغام لے کر آیا، کہ ان کا بیٹا حالتِ نزع میں ہے اور وہ آپ طفیعین سے تشریف لانے کے لیے عرض کررہی ہیں۔'']

#### نى كريم ط السيالة فرمايا:

"اِرُجِعُ فَا خُبِرُهَا أَنَّ لِلْهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجُلٍ مُسَمَّى، فَمُرُهَا، فَلْتَصْبِرُ، وَلْتَحْتَسِبُ. " • بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرُهَا، فَلْتَصْبِرُ، وَلْتَحْتَسِبُ. " • وَ" (اس كے پاس) واپس جاؤاوراس كو بتلاؤ: بلاشبرالله تعالى بى كے ليے ہے، جوانہوں نے دیااور ہر چیز ان ہے، جوانہوں نے دیااور ہر چیز ان کے بال ایک مقررہ مدت کے لیے ہے۔ اس كو هم دو، كه صبر كرے اور الله تعالى سے اجرو تواب كے حصول كى نيت كرے۔ "]

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ ابھی بچے کی وفات نہ ہوئی تھی، بلکہ حافظ ابن

حجر نے لکھا ہے، کہ جب آنخضرت منتے آئے نے معاملہ اللہ تعالی کوسونپ دیا اور بیٹی کوصبر کرنے کی نصیحت فرمائی، تواللہ تعالی نے مریض کوعافیت عطافر مادی۔ • اس طرح نبی کریم منتے آئے نے بیٹی کو بیچ کی وفات سے قبل ہی صبر واحتساب کی نصیحت فرمائی۔

#### ب: بيٹي کواپني وفات کی خبر دیتے وقت تقوی وصبر کی تلقین:

امام بخاری اور امام سلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ وظافی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

''ہم نبی کریم طنے آئے آئی تمام ہویاں آپ کے پاس تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی وہاں سے گئی نہ تھی۔ فاطمہ زائٹو اپنے ہوئے آئیں، اللہ تعالیٰ کی قتم! ان کی چال سے مختلف نہ تھی۔ جب آن کی چال سے مختلف نہ تھی۔ جب آن مخضرت طنے آئے آئے نے انہیں دیکھا، تو خوش آ مدید کرتے ہوئے فرمایا:

"مَرُحَبَا بِالْمُنَتِيُ."

''ميري بيڻي کوخوش آمديد''

پھر آ تخضرت طنے آئی نے انہیں اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھایا، پھران سے سرگوثی کی ، تو دہ شدیدرونے لگ گئی۔

جب آنخضرت طفی آنے ان کے مم کو دیکھا، تو دوبارہ ان کے کان میں بات کی، تو وہ بننے گی۔ سب بیو بول میں سے میں نے ان سے کہا: '' آنخضرت طفی آنے نے ہم سب کوچھوڑ کر آپ کوسر گوشی کا شرف بخشا، پھر بھی رور ہی ہیں؟''

الما المنظم مو: فتح الباري: ٣/٥٦/٣.

جب رسول الله طلط الله الله عليه الله على الله على

انہوں نے جواب دیا: 'میں رسول الله طفی مین کاراز افشا کرنے والی تونہیں ہوں۔''

جب آنخضرت طفی این اوت ہوگئے، تو میں نے ان سے کہا: '' آپ پر میرا جو حق ہے، اس کی بنا پر میں آپ کو تا کید کرتی ہوں، کہ مجھے وہ بات بتلا دیجئے ۔'' انہوں نے جواب دیا: ''ہاں، اب بتلا سکتی ہوں۔''

پھرانہوں نے مجھ سے بیان کیا:

"أَمَّا حِيْنَ سَارَّنِيْ فِيْ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِيْ: أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلِيْ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَأَنَّهُ قَدْ عَارِضَنِيْ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنَ، وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَقِيْ الله وَاصْبَرِيْ، فَإِنِيْ نِعْمَ السَّلَفُ لَكِ. "

"جب آ مخصور منظی آیا نے پہلی مرتبہ سرگوثی کی تھی، تو آپ نے مجھے خبر دی تھی، کہ بے شک جبریل ہر سال مجھ سے قرآن (کریم) کا ایک مرتبہ دور کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے دو دفعہ دور کیا۔ میرا یہی خیال ہے، کہ موت کا وقت یقینا قریب آپنچا ہے۔ پس تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا اور صبر کرنا، کیونکہ بے شک میں تمہارے لیے بہترین آگے جانے والا ہوں۔"

انہوں نے (بیان کرتے ہوئے مزید) فرمایا: ' جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے

رونا شروع کردیا۔

جب آنخضرت ﷺ نے میری پریشانی دیکھی، تو مجھ سے دوبارہ سرگوثی کرتے ہوئے فر مایا:

"يَا فَاطِمَةُ! أَلا تَسرُضَيُنِ أَنُ تَكُونِيُ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيُنَ؟" أَوْ "سَيّدَةُ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ؟" •

''اے فاطمہ وظافی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ، کہتم (جنت میں ) ایمان والی عور توں کی سردار ہو؟''یا © (آنخضرت مشیقی آنے فرمایا):''تم اس امت کی عور توں کی سردار ہو؟''

اس حدیث شریف سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ آنخضرت مطفع آنے نے اپنی صاحبزادی کو اپنی وفات کی اطلاع دیتے ہوئے ہی اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے اور صبر کرنے کی نصیحت فرمائی۔''

آنخضرت طنی کی اللہ تعالیٰ اُعلم۔ یہ حکمت بھی تھی ، کہ وہ ذہنی طور پراس عظیم صدمہ کو برداشت کرنے کے لیے کسی حد تک تیار ہوجا کیں۔

<sup>•</sup> متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب من ناجى بين يدي الناس، ، رقم الحديث ١٩٠٥، ٢٨٥، ٢٨٦، ٧٩/١، ١٩٠٥، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمه كالله بنت النبي به الله من الحديث ٩٠٥/١٩٠٤، ٢٤٤٩)، ١٩٠٥/١٩٠٤ الفاظ صديث مح البخاري كم بين \_

<sup>🛭</sup> رادی کوشک ہے، کد آنخضرت ﷺ نے دونوں میں ہے کون ساجملدار شادفر مایا۔



حدیث شریف میں دیگر حیار فوائد:

ا: بیٹی کی پریشانی کے موقع پر باپ کا اس کو دلاسا دینا۔

r: تسلی دینے کی خاطر تھی بات پراکتفا کیا جائے۔

۳: فتنه کا ڈرنہ ہونے کی صورت میں اولا دیے رُوبروان کی عظمت ومنقبت کی بات بیان کرنا۔

٣: آنخضرت طین آن کاپنی صاحبزادی ہے قبلی لگاؤ، کہان کے پریشان ہوتے ہی انہیں دلاسادینا شروع فرمایا۔ فَصَلُوَ اتُ رَبِّيْ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .





#### حرف\_آخر

درخوں کے پتوں، ریت کے ذرات اور پانی کے قطرات سے زیادہ حمد و ثنا اللہ عز وجل کے لیے، کہ انہوں نے محض اپنی عنایت و نوازش سے مجھا یسے کمزور اور نا تواں کواپنے خلیل و صبیب حضرت محمد ملطنے آیا تا کی سیرت طیبہ کے ایک اہم پہلو [آپ ملطنے آیا تا کے متعلق میصفحات ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائی۔
بحثیت والد ] کے متعلق میصفحات ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائی۔

اب انہی سے اس ٹوٹی پھوٹی معمولی ہی کوشش کو قبول فرما لینے اور اس کومیر ہے والدین محتر مین ، حضرات اساتذہ ، میرے اور اہل اسلام بلکہ پوری انسانیت کے لیے نفع ، خیر ، برکت اور رحت کا ذریعہ بنا دینے کی عاجز اندالتجا ہے۔ إِنَّهُ جَوَّ ادٌ كَرِیْمٌ . خلاصه کمات:

اس کتاب میں بیان کردہ گفتگو کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

ال عاب ين بيان مرده معود علاصه سب دي

ا: اولا داورنواسوں کی ملاقات کے لیے جانا:

آ تخضرت ملتے آیا اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، سفر سے واپسی پر از واج مطہرات کے حجروں میں جانے سے پہلے انہی کے ہاں تشریف لے جاتے، شیرخوارصاحبزاد ہے کود کیھنے کی غرض سے ان کی رضائی والدہ کے گھر، وہاں موجود بھٹی کے دھویں اور مسافت کی دوری کے باوجود تشریف لے جایا کرتے تھے، علاوہ ازیں نواسے سے ملاقات کی غرض سے اپنی صاحبزادی کے دروازے پرتشریف لے گئے۔ کا بیٹی کا حسن استقبال: '

آنخضرت مشکیل این صاحبزادی کے استقبال کے لیے اٹھ کر آ گے بڑھتے،

﴿ فِي رَبِي اللهِ ال

[مَـرُ حَبًا بِالْبُنَتِي] کے الفاظِ مبارکہ سے انہیں خوش آمدید کہتے ، انہیں بوسہ دیتے ، ان کا ہاتھ تھام لیتے اور مجلس میں اپنی وائیں یا بائیں جانب بٹھاتے۔ بیٹی کے استقبال میں ان سب باتوں کا اہتمام آپ مِشْئِرِیما کا عام معمول تھا۔

س: صاحبزاد یوں کی اولا دسے غیرمعمون پیار:

آ تخضرت طینے آئے نے اپنے نواسے حسن زائٹی کو کند ھے پراٹھایا، اللہ کے روبرو ان سے محبت کرنے والوں ان سے انبیں اور ان سے محبت کرنے والوں کو اپنامحبوب بنانے کی دعا کی ، نواسی کو کند ھے پراٹھائے لوگوں کو نماز پڑھائی ، مہمان کے روبرونواسے کو بوسہ دیا اور اس بارے میں مہمان کی گفتگو کو ناپند فرمایا، دونوں نواسوں کو گرتے ہوئے دیکھے کر خطبہ جاری نہ رکھ سکے ، انہیں اٹھا کر اپنے آگے بٹھایا، پھر خطبہ دیا، دونوں نواسوں کو دینوی خوشبو میں سے اپنا حصہ قر اردیا۔

٣: اولا د کے لیے دعا کیں:

آ تخضرت طنط النهائي نے سہاگ کی رات بیٹی، ان کے شوہر، ان کی اولا داورنسل اور معاملات میں برکت کے لیے وُعا کیں کی، اسی رات بیٹی کی خدمت اور نگہبانی کے لیے آ نے والی خاتون کو وُعا کیں دیں۔ ایک اور موقع پر بیٹی، داماد اور نواسوں سے گندگی کی دوری اور خوب پاکیزگی کی دعا کی، نواسے حسن ڈائیئی کے لیے اللہ تعالی کا محبوب بنے اور رحمتِ الہیے پانے کی فریاد کی، دونوں نواسوں کے اللہ تعالی کے محبوب بنے اور رحمتِ الہیے پانے اللہ عاصل ہونے کی دعا کی۔

۵:اولا د کی تعلیم کااہتمام:

آ مخضرت طینی نے بیٹی کو صبح وشان پر سے والی اور خادم سے بہتر دعا کی تعلیم دی، بیٹی اور داماد دونوں کونماز کے بعد اور بستریر آنے کے بعد پیڑھنے والے کلمات الرام الله المنظورة بحثيت والد

سکھلائے اور نواسے کو دعائے قنوت پڑھائی، علاوہ ازیں نواسے نے بھی آنحضرت ﷺ کی مجلس میں بیٹھ کردین کی باتیں سیکھیں اور یادکیں۔

#### ٢: نواسوں كوكھلا نا بنسانا:

ال عرض سے آنخضرت طفی آیا اپنے نواسے کے پیچھے پیچھے کیڑنے کے لیے راستے میں چلے، نواسوں کے لیے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا، دورانِ سجدہ انہیں پشت مبارک پرسوار ہونے دیا، بلکہ طویل وقت تک دورانِ سجدہ ہی نواسے کو پشت مبارک پرسوار رہنے دیا۔

#### 2: بیٹیوں کی عائلی زندگی ہے تعلق:

آ تخضرت طینے آئے اپنی صاحبزادیوں کی شادیوں کا خوداہتمام فرماتے، آپ طینے آئے اپنی صاحب زادی کے لیے واضح فرمایا ، کہ انہوں نے ان کے رشتہ کی خاطر خاندان میں سے عزیز ترین شخص کے ابتخاب میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں کی ، داماد کو ولیمہ کی تلقین کی ، زصتی کے وقت بیٹی کو تعالی زندگی میں ہونے والے نزاع کی اصلاح فرمائی ، داماد کی رہائی کے وقت بیٹی کو جیجنے کی شرط لگائی ، خانگی زندگی میں بیٹی کو جیجنے کی شرط لگائی ، خانگی زندگی میں بیٹی کو جیجنے کی شرط لگائی ، خانگی زندگی میں بیٹی کو جیجنے کی شرط لگائی ، خانگی زندگی میں بیٹی کو جیجنے کی شرط لگائی ، خانگی زندگی میں بیٹی کو مبتلائے فتنہ کرنے والی بات سے بیجانے کی سعی فرمائی۔

#### انواسول کے معاملات سے گہری دلچین:

آنخضرت طنی کی اور ان کے حسن بھالنے کے کان میں اذان دی، نواسوں کی طرف سے عقیقہ کیا اور ان کے نام رکھے، بیٹی کو نواسہ کے سرکومونڈ ھنے اور ان کے سرکے بالوں کے برابر وزن کی چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا، پیاس کی وجہ سے نواسوں کے رونے پر برقر اربوئے اور ان کی پیاس بجھانے کی کوشش فرمائی۔

۹: بیٹی اور داماد کی ضرورت پر فقیر طلبہ کی ضرورت کوتر جیح دینا:

آ نخضرت طین آنی نے بیٹی اور داماد کی ضرورت کے باوجودانہیں خادم نہ دیا۔ان کی ضرورت پر فقیر طلبہ کی ضرورت کوتر جیح دی اور ان خادموں کوفروخت کر کے ان کی رقم فقیر طلبہ پرخرچ کرنے کے ارادہ کا اظہار فرمایا۔

۱۰: بیٹی اور داماد کونماز تہجد کی ترغیب:

اس مقصد کی خاطر آنخضرت منظیمین ایک ہی رات میں انہیں جگانے کی غرض سے دومرتبدان کے ہاں تشریف لے گئے۔

۱۱: صاحبزادی کودنیاوی زیب وزینت سے دورر کھنا:

آ تخضرت طِشْغَوَیْنِ صاحبزادی کے ہاں رنگ برنگ پردہ دیکھ کر دروازے سے ہی واپس بلیٹ گئے۔صاحبزادی کی طرف سے علی ڈٹاٹٹا کے چیجھیے آ کراستفسار پر واپس لوٹ آنے کا سبب ہتلایا اور دنیاوی زیب وزینت سے دورر ہنے کی تھیجت فرمائی۔

١٢: بيٹي كودوزخ كى آگ سے بچاؤ كى خودكوشش كرنے كى تلقين:

آنخضرت طین کی اپنی صاحبزادی پر واضح فرمادیا، که اسباب کی دوری کی صورت میں رشتہ داری کی قربت کچھ کام نہ آئے گی، لہذا انہیں اپنے آپ کو دوزخ سے محفوظ رہنے کے لیے خود جدوجہد کرنا ہوگی۔

#### ۱۳: اولا د کا احتساب:

آ تخضرت طِشْطَوْمَ نے بیٹی کے ہاں سونے کی زنجیر پر قدرے سخت رویہ سے احتساب فرمایا، حضرت عائشہ کو سخت سُست کہنے پر حضرت فاطمہ ڈٹاٹٹہا کا اسلوب عاطفی کے ساتھ احتساب فرمایا، صدقہ کی تھجور منہ میں ڈالنے پر نواسوں کا احتساب کیا۔

زي كريم الطبيقية بحثيت والد

نوا سے کو جھڑ کا ، کھجور چھینکنے کا حکم دیا ، پھر آنخضرت طفین کے نے خودان کے منہ سے کھجور باہر نکال کر پھینک دی ، علاوہ ازیں آنخضرت طفین کے نے کم عمری کی بنا پر ترک اختساب کی تجویز کومستر دفر مایا۔

۱۴: دامادوں کے ساتھ گہراتعلق اور عمدہ معاملہ:

ا: د عا ئىيسىكھلانا:

آنخضرت طینے آئے اوا دکوغم اور تختی کے وقت پڑھنے والی دعا، قرض ادا کروانے والی دعا اور نماز کے بعد اور بستر پرآنے کے بعد پڑھنے والے کلمات سکھلائے۔ ب: داماد کے لیے دعا کیں:

آ تخضرت طین آنے داماد کے دل کی راہنمائی، زبان کی پختگ، شفایا بی اور گرمی اور سردی کا احساس ختم ہونے کی دعائیں کی۔علاوہ ازیں حضرت فاطمہ،حسن وحسین کے ساتھ داماد رفی آئنٹیم کے لیے گندگی کی دوری اور خوب پا کیزگی کی دعا کی۔

ج: دامادوں کی خیرخواہی اوران کےساتھ بہترین معاملہ:

آ تخضرت طین آنے حضرت علی والٹی کو مضر صحت چیز کھانے سے روکا اور مفید چیز لینے کی تلقین فرمائی ،غزوہ بدر میں قید ہونے والے داماد کو حضرات صحابہ کے مشورہ سے فدید لینے کی تلقین فرمائی ،غزوہ بدر میں قید ہونے والے داماد کو حیثے ہوئے امان کو برقرار مشورہ سے فدید لیے بغیر چھوڑ دیا ، بٹی کی طرف سے داماد کو دیئے ہوئے امان کو برقرار رکھا ، اور داماد کی تکریم کا حکم دیا ، داماد کے تجارتی قافلہ کا مال واپس کروادیا ، داماد کی حق گوئی اور ایفائے عہد کی برسر منبر تعریف کی ، داماد کے مسلمان ہونے پر بیٹی کو ان کی زوجیت میں لوٹا دیا ، ایک دوسرے داماد کے ہاں پہلی بیٹی کی وفات پر انہیں دوسری بیٹی کا وجیت میں لوٹا دیا ، ایک دوسرے داماد کے ہاں پہلی بیٹی کی وفات پر انہیں دوسری بیٹی کا

جَوْرِ إِن كَرَامُ النَّامِينَ بَعَيْتِ والد كَامَ النَّامِ عَلَيْتِ والد كَامَ النَّامِ اللهِ عَلَيْتِ والد ك

رشتہ دے دیا،ایک تیسرے داماد کے ساتھ بیٹی کی کھٹ پٹ کی صورت میں خود داماد کے پاس تشریف لے گئے، اپنے دست مبارک سے ان کے جسم سے مٹی صاف کی اور از راہِ مزاح ابوتر اب کے لقب سے آواز دی اور بیٹی کے ساتھ نزاع کے متعلق کسی بھی قتم کی کوئی بات نہ کی۔

د: آنخضرت طین کی ایک ہی رات میں تہجد کی خاطر، اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ داماد کو بیدار کرنے کی غرض سے، ان کے ہاں دومر تبہ تشریف لے گئے۔

#### ۱۵: اولا دکی بیاری اور وفات برصبر:

بیٹی کی وفات پر آنخضرت منظومی کی آنکھوں سے آنو بہتے رہے، لیکن زبان مبارک سے صبر کے منافی ایک لفظ بھی نہ نکالا، بڑھا پے میں ملنے والے اکلوتے فرزند کی وفات پر آنسوؤں کے بہنے اور دل کے مملین ہونے کے باوجود لسانِ رسالت سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا کوئی لفظ نہ نکالا، پیاری نواس کی شدید بیاری پرصبر کا دامن نہ چھوڑا، نواسے کی وفات پر کمال صبر کا مظاہرہ فرمایا۔

#### ١٢: شدت غم كے باوجود بيٹيوں كى تجہير وتكفين كابندوبست كرنا:

صاحبزادی حضرت زینب و واقع کی وفات پر آنخضرت طلنے آیا نے انہیں عسل دینے کے بارے میں ہدایات دیں، صاحبزادی ام کلثوم و واقع کی وفات پر ان کی قبر کے کنارے بیٹھ کران کی تدفین کا بندوبست کروایا، صاحبزادی رقیہ و واقع کی قبر کے کنارے بیٹھ کر تدفین کی نگرانی فرمائی اور پاس پیٹھی دوسری صاحبزادی فاطمہ و واقع کا کنارے بیٹھ کر تدفین کی نگرانی فرمائی اور پاس پیٹھی دوسری صاحبزادی فاطمہ و کھے۔

#### بیٹیوں کو صبر کی تلقین:

حالت نزع میں موجود نواہے کی وفات پر ایک صاحب زادی کوصبر کی تلقین فر مائی،

الالم المنظمة المنت والد المنت الد المنت والد المنت الد المنت الد المنت والد المنت الد المنت الد المنت الد المنت الد المنت الد المنت المنت الد المنت ا

دوسری صاحبزادی کو اپنی وفات کی قبل از وقت خبر دیتے وقت تقوی وصبر کی تلقین فرمائی۔

#### البيل:

میں اس موقع کوغنیمت جانتے ہوئے ، درخواست کرتا ہوں ،

ا: تمام مسلمان والدين، بلكه روئ زمين كمتمام والدين سے، كه:

وہ نبی کریم منظیمین کی [سیرت پاک کے بحثیت والد] پہلو کے متعلق آگاہی حاصل کریں۔

وه اپنی اولا دوں اور ان کی اولا دوں سے تعلّق اور معاملہ میں درج ذیل امور کا اہتمام کریں:

- ان سے خوب پیار کریں اور اس کا مبالغہ کے بغیر اظہار بھی کریں۔ جائز طریقوں
   سے انہیں کھلائیں ، ہنسائیں۔
- انہیں وقت دیں۔ اگر وہ کسی دوسری جگہ ہوں، تو ان کی ملاقات کے لیے جا کیں،
   ان کی آمد پر اور خصوصاً بیٹیوں کی آمد پر عمدہ استقبال کریں۔
- \* ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب فریادیں کریں۔ان سے گندگی کی دوری، پاکیزگی کے حصول، ان کی شفایا بی، دل کی راہنمائی، ثباتِ لسانی، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحت اور پناہ کے حصول کی دعا کیں کریں۔
- \* ان کی تعلیم کا اہتمام کریں، انہیں قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعا کیں سکھلا کیں، نوافل کی ترغیب دیں، دنیاوی زیب وزینت کے شیدائی بننے سے روکیں، دوزخ سے بچاؤکے لیے کوشش کرنے کی تلقین کریں۔
- \* ان کی غلطیول پر ان کا احتساب کریں۔ دورانِ احتساب صورتِ حال کے

مطابق نرم اور سخت رویه اختیار کریں۔اولا د کی کم عمری کی بنا پراخساب ترک نه کریں۔اس سلسلہ میں کسی کی تنقید کو قابل توجہ نتی مجھیں۔

- \* بیٹیوں کی شادیوں کا خود اہتمام کریں، بیٹیوں کو اسراف و تبذیر اور نمود و نمائش سے دور رہتے ہوئے تحا ئف دیں، ان کی خانگی زندگی سے مناسب حد تک دلچین رکھیں اور اس میں بدمزگی کی صورت میں اصلاح کی کوشش کریں۔
- \* اولا دکی اولا د کے معاملات میں بھی مقدور بھر دلچیں رکھیں اور تا حداستطاعت ان کی خدمت کریں۔
- \* اولاد اور ان کی اولاد سے تعلق دین کے طالب علموں، نادار اور ضرورت مند

  لوگوں کے ساتھ تعاون کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں، بلکہ رسول کریم طفی آیا آیا

  کی اتباع کرتے ہوئے ایسے لوگوں کی ضروریات کو اپنی اولاد کی ضروریات پر
  ترجیح دینا سعادت سمجھیں۔
- \* دامادوں کو دین کی باتیں سکھلائیں ، ان کے لیے دُعائیں کریں ، انہیں نوافل کی ترغیب دیں۔
- \* علاوہ ازیں ان کے ساتھ بہترین معاملہ کریں۔ ان کی تکریم کریں، عائلی زندگ
  میں نزاع کی صورت میں بلا سوچ سمجھے بے جا بیٹیوں کی حمایت میں لڑنے
  جھگڑنے کے لیے تیار نہ ہوجا کیں۔ حتیٰ الامکان ان پر تنقید اور باز پرس سے
  اجتناب کریں، البتہ بیٹیوں کے دین کو خطرہ میں مبتلا کرنے والی باتوں کے
  خلاف ہمت واستقلال سے اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے ڈٹ جا کیں۔
- اولاد کی بیاری اور وفات پر صبر کریں۔ اپنی زبانوں سے ایک لفظ بھی ایبا نہ
   کالیس، جس پر اللہ تعالی ناراض ہوجائیں۔
- \* اليي مصيبتول كي آن پراپني ذمه داريول كونه بھوليں \_رخ والم كے وقت بھى

﴿ فِي كَرِيمُ اللهِ ا

بحثیت والدین ابنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش جاری رکھیں۔ \* مصیبتوں کے آنے پر اولا د کوصبر کی تلقین کریں، بلکہ ان کی آمد سے پہلے ہی انہیں ذہنی طور پر اس طرح تیار کریں، کہ وہ ابن کے آنے پر تقویٰ وصبر کومضبوطی سے تھا ہے رکھیں۔

ا: حضرات علائے کرام، طلبہ و طالبات اور تربیت کرنے والے حضرات وخواتین سے، کہ وہ [سیرت پاک کے بحثیت والد] روثن پہلوؤں اور گوشوں کوخود سمجھیں اور دوسروں کو سمجھا کیں۔

رب جي وقيوم سے عاجز انه التجاہے، كه وه مجھ گناه گار اور سب والدين كو اولاد سے تعلق اور معامله ميں نبى كريم مطابح آن كے اسوة حسنہ پرمضوطی سے كار بند ہونے كى توفيق عطا فرما كيں، ہمارى اولا دول كى اصلاح فرما كيں، اسسلسله ميں ہمارى سابقه كوتا ہيوں كو معاف فرما كيں، ان كى وجہ سے ہونے والى كى كى اپنى رحمت سے تلافی فرما كيں اور اولا دول كو ہمارى آنكھوں كى شندك بناديں۔ آمين يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ. وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِه نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتَبَاعِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ وَأَصْحَابِهِ وَأَتَبَاعِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ.



#### المراجع والمصادر

- ١ـ "آداب الـزفاف" للشيخ الألباني ، ط: المكتب الإسلامي ، سنة الطبع
   ١٤٠٩ هـ.
- ٢- "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" للأمير علاء الدين الفارسي،
   ط: موسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨، بتحقيق الشيخ شعب الارناؤوط.
- "اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابة" للإمام أبي الشيخ ط: دار
   الكتاب العربي بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٦ه ، بتحقيق د . السيد
   الجميلي .
- ٤- "الأدب المفرد"للإمام البخاري، ط: عالم الكتب بيروت، الطبعة
   الثانية ٥٠٤٠٥، بترتيب وتقديم ا: كمال يوسف الحوت.
- ٥. "الأذكار" للإمام النووي ، ط: دار الهدى الرياض ، الطبعة الثامنة
   ١٤٢٢ه ، بتحقيق و تخريج الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط .
- ٦- "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" للشيخ الألباني، ط:
   المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ.
- ٧- "بذل المجهود في حلِّ أبي داود" للشيخ خليل أحمد السهار نفورى،
   بتعليق الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، ط: دار الكتب العلمية،
   بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.

- البنا، ط: دارالشهاب بالقاهرة، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٩- "الترغيب والترهيب" للحافظ المنذري، بتحقيق الشيخ محمد مصطفى
   عمارة ط: دارالفكر بيروت، بدون الطبعة، وسنة الطبع ١٤١٠هـ.
- ١٠ "تـحفة المودود بأحكام المولود" للإمام ابن قيم الجوزية ، ط: الشركة الجزائرية اللبنانية ، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.
- 11. تفسير القران بكلام الرحمٰن "للشيخ ثناء الله الأمر تسري، بتخريج الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، مراجعة الشيخ صفي الرحمن مباركفوري، ط: دارالسلام الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.
- ١٢ ـ "تفسير القرطبي" المُسمَّى بـ "الجامع لأحكام القرآن، للإمام أبي عبدالله القرطبي، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ١٣ "تفسير ابن كثير" المسمَّى ب "تفسير القرآن العظيم" للحافظ ابن كثير،
   بتقديم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، ط: دارالفيحاء دمشق ودارالسلام
   الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- ١٤ "تقريب التهذيب" لـلحافظ ابن حجر، بتقديم و تحقيق ا: محمد عوّامه، ط: دارالرشيد سوريا ـ حلب؛ الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ.
- ١٥ ـ "التلخيص" للحافظ الذهبي، ط: دارالمعرفة بيروت، بدون الطبعة
   وسنة الطبع . (المطبوع بذيل المستدرك على الصحيحين).
- 17 "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر، ط: مجلس دائرة المعارف النظامية حيدر آباد الدكن الهند، سنة الطبع ١٣٢٧ه.
- ١٧ "جامع الترمذي" (المطبوع مع شرح تحفة الأحوذي)، للإمام
   الترمذي، ط: دارالكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ١٨ ـ "جوامع السيرة" للإمام ابن حزم، بتحقيق د. إحسان عباس و د. ناصر

- الدين الأسد، ط: حديث اكادمى فيصل آباد باكستان، بدون الطبعة، وسنة الطبع ١٤٠١هـ.
- ١٩ ـ "زاد المعاد في هدي خير العباد هي "للإمام ابن قيم الجوزية، بتحقيق وتعليق الشيخين شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، ط:
   مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ.
- ٢٠ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للشيخ الألباني ، ط: المكتب الإسلامي ،
   الطبعة الثانية ١٣٩٩ه.
- ٢١ "سنن أبي داود" (المطبوع مع عون المعبود) للإمام أبي داود
   السجستاني ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٢٢ ـ "السنن الكبرى" للإمام النسائي، بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، وبتحقيق الشيخ حسن عبد المنعم شلبي، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.
- ٢٣ "سنن ابن ماجه" للإمام أبي عبد الله القزويني ابن ماجه، بتحقيق د.
   محمد مصطفى الأعظمى، ط: شركة الطباعة العربية السعودية، الطبعة
   الثانية ١٤٠٤ه.
- ٢٤ "سنن النسائى" (المطبوع مع شرح السيوطي وحا شية السندي) للإمام
   النسائى، ط: دارالفكر بيروت، الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.
- ٢٥ "شرح صحيح البخاري لابن بطال "بتحقيق وتعليق: ١ . أبي تميم ياسر بن
   إبراهيم، ط. مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- ٢٦ شرح ابن القيم لتهذيب سنن أبي داود (المطبوع مع عون المعبود)، ط:
   دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٢٧ ـ "شرح النووي على صحيح مسلم" للإمام النووي، ط: دارالفكر

بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع ١٤٠١هـ.

- ٢٨ "صحيح البخارى" (المطبوع مع فتح الباري) للإمام البخاري، ط:
   المكتبة السلفية، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٢٩ "صحيح الترغيب والترهيب" تحقيق الشيخ الألباني، ط: مكتبة المعارف
   الرياض، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٣٠ "صحيح سنن الترمذي" اختيار الشيخ الألباني، نشر مكتب التربية
   العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ بإشراف
   الشيخ زهير الشاويش.
- ٣١ . "صيح سنن أبي داود" صحَّح أحاديثه الشيخ الألباني، نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠١ ه، بإشراف الشيخ زهير شاويش.
- ٣٢\_ "صحيح سنن النسائي" صحّح أحاديثه الشيخ الألباني، ط: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ٣٣ "صحيح مسلم "للإمام مسلم القشيرى، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، نشر و توزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بدون الطبعة، وسنة الطبع ١٤٠٠هـ.
- ٣٤ ـ "الطبقات الكبرى" للإمام ابن سعد، ط: دار صادر بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٣٥\_ "عـمدة القاري" للعلامة العيني، ط: دارالفكر بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.

- ٣٦ ـ "عون المعبود شرح سنن أبي داود" للعلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤١٠هـ.
- ٣٧\_ "فتح الباري" لـلحافظ ابن حجر، ط: المكتبة السلفية، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٣٨ـ "الفصول في سيرة الرسول ﷺ" للحافظ ابن كثير بتحقيق و تعليق
   ١ . محمد العيد الخطراوي، و ١ . محي الدين مستو، ط . دار ابن
   كثير ودار الكلم الطيب، الطبعة السابعة ٤١٦هـ.
- ٣٩\_ "كتاب عمل اليوم والليلة" للحافظ ابن السُنِّي ، ط: مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الأولى ١٤٠٨ ه . بتخريج و تعليق ١ . أبي محمد سالم السلفى .
- ٤٠ "مـجـمـع الـزوائـدو مـنبـع الفوائد" للحافظ الهيثمى، ط: دارالكتاب
   العربى بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٢هـ.
- ١٤ ـ "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "للعلامة الملاعلى القاري ،
   ط: الـمكتبة التجارية مكة الـمكرمة ، بدون الطبعة و سنة الطبع ،
   بتحقيق ١ . صدقى محمد جميل عطار .
- 23 "المستدرك على الصحيحين" للإمام الحاكم، ط: دار الكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٤٣ . "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، ط: دارالمعارف مصر، الطبعة الثالثة
   ١٣٦٨ هـ [أوط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ].
- ٤٤ "مسند أبي داود الطيالسي" بتحقيق محمد بن عبد المحسن التركي،
   ط: دار هجر، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- ٥٥ ـ "مسند أبي يعلى الموصلي" ، ط: دارالمأمون للتراث دمشق، الطبعة

الأولى ١٤٠٤هـ. بتحقيق ١ . حسين سليم أسد.

- 23 "مسند الحميدى "للإمام أبي بكر الحميدي ، ط: دار الكتب العلمية بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع ، بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.
- 22. "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" للحافظ البوصيرى، ط: دار الجنان بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ بدراسة وتقديم ١. كمال يوسف الحوت، .
- 24. "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للحافظ أبي العباس أحمد القرطبي، ط: دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، الطبعة الأولى 181٧ هـ. بتحقيق الشيخ محى الدين ديب مستو ورفقائه.
- 29 ـ "نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار "للحافظ ابن حجر، ط: دار الكتب العلمية بيروت، اللطبعة الأولى ١٤٢١ه، بتخريج ١ . محمد على سمك.
- ٥٠ " نـزهة الـنـظـر فـي توضيح نخبة الفكر "للحافظ ابن حجر، ط: قرآن
   محل كراتشي باكستان ، بدون الطبعة وسنة الطبع .
- ١٥ "النهاية في غريب الحديث والأثر" للإمام ابن الأثير ، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت ، بدون الطبعة وسنة الطبع ، بتحقيق الأستاذين طاهر أحمد الزاوي و د. محمود محمد الطناحي .
- ٥٢ "هـامــش الإحسان في تـقـريـب صحيح ابن حبان" للشيخ شعيب
   الأرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٥٣ "هامش شرح السنة" للشيخين زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط، ط:
   المكتب الإسلامي، سنة الطبع ١٣٩٤هـ.

- ٥٤ "هـامـش الـمسند" للشيخ أحمد محمد شاكر، ط: دارالمعارف مصر،
   الطبعة الثالثة ١٣٦٨هـ.
- ٥٥ "هامش المسند" للشيخ شعيب الأرناؤوط ورفقائه ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.
- ٥٦ "هامش مسند أبي داود الطيالسي" للدكتور محمد بن عبد المحسن التركى، ط: دار هجر، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ.
- ٥٧ "هامش مسند أبي يعلى الموصلي" للأستاذ حسين سليم أسد، ط: دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
- ٥٨ "هامش سير أعلام النبلاء" اشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط:
   مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة التاسعة ١٤١٣هـ.

#### اردو کتب:

- ا: " " اشرف الحواثي" شيخ الحديث محموعبده ، ط: شيخ محمد اشرف تا جركت لا مور
  - r: " ' بچوں کا احتساب' ، فضل الٰہی ط: مکتبہ قند وسیہ، اُرد و باز ارلا ہور۔
- ۳: ''سیرة النبی طنی منظمینیم ''مولا ناشبلی نعمانی ومولا ناسلیمان ندوی ، ط: دارالاشاعت کراچی -
  - ٢٠ نبي كريم طفي قائم بحيثيت معلم٬ فضل الهي، ط: مكتبه قد وسيه، اردو بازار ـ لا مور ـ



#### مؤلف كى عربي مؤلفات

- ا. فضل آیة الکرسی و تفسیرها
- ٢. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباً
  - ٣. حب النبي نَقِيمٌ وعلاماته
    - ٣. وسائل حب النبي سَأَيَّتُكُمُ
- ٥. مختصر حب النبي الله وعلاماته
  - ٢. النبي الكريم الكلي معلماً
- التقوى: أهميتها وثمراتها وأسبابها
- ٨. أهمية صلاة الجماعة (في ضوء النصوص وسير الصالحين)
  - ٩. الأذكار النافعة
  - ١٠. من تصلى عليهم الملائكة ومن تلعنهم
- ١١. فضل الدعوة الى الله تعاليٰ ١٢. ركائز الدعوة إلى الله تعاليٰ
- ١٣٠. الحرص على هداية الناس (في ضوء النصوص وسير الصالحين)
  - ١٨٠ السلوك و أثره في الدعوة إلى الله تعالى ا
- ١٥. من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين (في ضوء الكتاب والسنة)
  - ١٢. من صفات الداعية :اللين و الرفق
  - ١٤. الحسبة : تعريفها و مشروعيتها و وجوبها
- ١٨. الحسبة في العصر النبوي و عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم
  - ١٩. شبهات حول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
- ٢٠.مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (في ضوء النصوص
  وسير الصالحين)
  - ٢١. حكم الإنكار في مسائل الخلاف
  - ٢٢.الاحتساب على الوالدين:مشروعيته، ودرجاته، وآدابه
    - ٢٣. الاحتساب على الأطفال
  - ٢٨. قصة بعث أبي بكر جيش أسامة رضى الله عنهما (دراسة دعوية)
    - ٢٥. مفاتيح الرزق (في ضوء الكتاب والسنة)
    - ٢٢. التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي
      - ٢٤. التدابير الواقية من الربا في الإسلام
        - ۲۸. شناعة الكذب وأنواعه
        - ٢٩. لا تيئسوا من روح الله
      - ٣٠. منزلة البنت و مكانتها (تحت الطبع)

### مصنف کی اُردو تالیفات

ا - حضرت ابرا ہیم علیظا بحثیت والد ۲۔ حضرت ابراہیم علیلا کی قرمانی کا قصہ س\_ نی کریم مُراثِقِم سے محت کے اساب ہ ۔ نبی کریم مُلَّاتِنَمُ بحثیت معلم ۲۔ نی کریم مُنافیز سے محت اور اس کی علامتیں ے۔ فرشتوں کا درُود یانے والے اور لعنت یانے والے ۸\_ تقویٰ: اہمت، برکات، اساب ۹\_ دعوت و بن کس چيز کې طرف دی حائے؟ ٠١\_فضائل دعوت اا\_دعوت دین کیے دیں؟ ۱۲\_ دعوت دین کون دی؟ ۱۳\_ دعوت دین کہاں دیں؟ ۱۴ پیٹی کی شان وعظمت ۵۱۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے متعلق شبھات کی حقیقت ١٦\_ نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے رو کئے میں خواتین کی ذ مدداری

> ۱۸\_بچوں کا حنساب ۱۹\_مسائل قربانی

والدين كالقساب

ا ای سال رول اید انکا عال

۲۰\_مسائل عيدين

10- الشکر اُسامہ کی روانگی 11-اذکار نافعہ 17- رزق کی تنجیاں 17- جھوٹ کی سنگینی اور اقسام 17- قرض کے فضائل ومسائل 10- مختصر کج وعمرہ کی آسانیاں 17- مجج وعمرہ کی آسانیاں 17- زنا سے بچاؤ کی تدبیریں (زیرطبع)

## مصنف کے تیار کردہ پوسٹرز

ا۔ دعا کی شان وعظمت

۲۔ قبولیتِ دعاکے اسباب

س۔ مرادیں بورا کروانے والی دعا

س پریشانی کوراحت سے بدلنے والی دُ عا

۵۔ اولا د کے لیے چودہ دُعا ئیں

۲۔ نبی کریم سُلِیم کی اطاعت کے فوائداور نافر مانی کے نقصانات

کے نبی کریم منافیظ کا قرب دلوانے والے اعمال

۸۔ رزق کی تنجیاں

9\_ حیار مفیداور تین نقصان والے کام

#### مولف کے قلم سے



اس کتاب میں موضوع بالا کے متعلق چھیالیس با تیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

- برمناسب وقت اورجگه میں تعلیم
- تعلیم میں اشاروں ، شکلوں اور لکیروں کا استعمال
  - تعليم بالعمل
  - پہلے اجمال پھر تفصیل
  - و فقیرطلبے لیےایار
  - طلبه کاحوال کوپیش نظرر کھنا
    - لائق طلب كي حوصله افزائي
      - تعليم مين آساني

#### مؤلف کے قلم سے



#### کتاب کے موضوعات:

- نی کریم مَالیّنیم کے ساتھ ساری خلوق سے زیادہ محبت کرنے کی فرضیت
  - 🗗 آنخضرت مَالَيُّتَيَّعُ کي محبت کے دنیاو آخرت ميں ثمرات وفوائد
    - T تخضرت مُلَافِيْةِ إسمِ مِبت كي حار علامتين:
    - 🖚 آپئالین کے دیداراور صحبت کی شدید تمنا
    - 🖚 آپئلانگرا پرسب کچھ نچھادر کرنے کی کامل استعداد
      - آپڻاڻيم کمل اطاعت
- آپ مُلَا اللَّهُ مُ کے لائے ہوئے دین کی خاطرجان ومال کی قربانی کے لیے ستعدر ہنا
- 🕥 آنخضرت مَا النَّفِيُّ الْمُركِم عبت كِمتعلق حضرات صحابه كـ (٣٦) ايمان افروز سنهرى واقعات

شانِ مصطفى مَاللَّهُ عَلَيْهِ كَ بيان مِين راواعتدال سے ندمِمنا

تنبيه:

#### مؤلف کے قلم سے

# بتلى كى شان وظمت

#### **کتاب کے موضوعات**

- الله تعالى كابينيون كاذكر بيون سے پہلے كرنا
- بیٹی کی پیدائش پرافسردہ ہونے کا کافروں کی صفات میں سے ہونا
  - پٹیوں کونا پہند کرنے کی ممانعت
  - سیٹیوں کا پیار کرنے والیاں اور بیش قیمت ہونا
  - ک نیک بیٹیوں کا تواب ادرامیدیس بیٹوں سے بہتر ہونا 🔕
  - بیٹیوں کامحن باپ کے لیے دوزخ کے مقابلہ میں رکاوٹ بننا
    - بينيون كالمحسن باب كوجنت مين داخل كروانا
- دوبیٹیول کے سر پرست کوروز قیامت رفاقت نبوی مَالَیْفِرُ میسرآنا
  - عیروں کے لیے ایثار کرنے والی والدہ کے لیے وجوب جنت
  - بیٹیوں کے لیمایٹارکرنے والی والدہ کے لیمآ زادی جہنم
    - الله بیٹیوں کے لیے ایٹار کرنے والی والدہ کے لیے رحمت الہی
      - سینی کی رضامندی کے بغیر نکاح کانہ ہونا 🕕
      - سینی کی مرضی کے خلاف کیے ہوئے نکاح کا ننخ ہونا
        - 📭 ہدیہ میں بٹی کا بیٹے کے برابر ہونا
          - 🚯 بیٹی کا وراثت میں حصہ
        - نبي كريم مَا لَيْنَا كَاسُوهُ حسنه مِين بيثي كامقام





وَارُالنُّورُ مِنْ آبادِ

0321-5336844 0333-5139853

## ني دي

#### کتاب کے موضوعات:

ا۔اولا داورنواسوں کی ملاقات کے لئے تشریف لے جانا

٢\_ بيثي كاحسن استقبال

۳\_ بیٹیوں کی اولا دیسے شدیدیبار

۳\_اولا د کے لیے دعا کیں

۵\_اولا د کی تعلیم کاامتمام

٢\_نواسول كوكهلا نابنسانا

ے۔ بیٹیوں کی عائلی زندگی سے تعلق

۸\_نواسوں کے معاملات سے گہری دلچین

٩ ـ بيٹي اور داماد کی ضرورت برفقیرطلبہ کی ضرورت کوتر جح

٠١ ـ بڻي اور داما د کونما زِ تبجد کي ترغيب

اا۔صاجبزادی کود نیوی زیب وزینت سے دورر کھنا

۱۲\_ بٹی کودوز خ ہے بچاؤ کی خودکوشش کرنے کی تلقین

ساراولا د كاحتساب

۱۳۔دامادوں سے گہراتعلق اورمعاملہ

۱۵\_اولا دکی بیاری اوروفات برصبر

١٧\_شدت غم كے باوجود بيٹيوں كى تجہير وتكفين كابندوبست

ےا\_بیٹیوں کومبر کی تلقینm www.besturdubooks.wordpress.co